

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

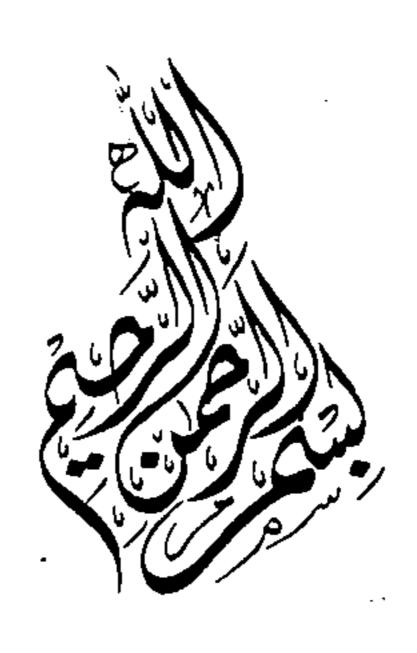

# جيات پاڪ<u>ٽي ڪي جيرت افروزا</u>سفار



مِنْ فَكُونَ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

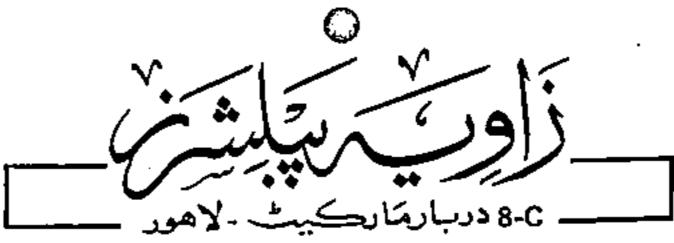

Ph: 042-37248657-37112954

Mob: 0300-9467047- 0321-9467047- 03004505466

Email:zaviapublishers@gmail.com

### جمله حقوق محفوظ ہیں 2014ء

### ﴿ليكُلُ ايدُوائزرز﴾

محمد كامران حسن بهشايدُ وكيث بإنى كورث (لا بهور) 0300-8800339 رائے صلاح الدین كھرل ایدُ وكیث بإنی كورث (لا بهور) 7842176-0300

#### ﴿ملنے کے پتے﴾

| • | المروم كل المراد المرا |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| مكتبه بركات المدينه. كراچى                     | 021-34219324 |
|------------------------------------------------|--------------|
| مکتبه رضویه آرام باغ, کراچی                    | 021-32216464 |
| اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی       | 051-5536111  |
| اشرف بک ایجنسی، کمیٹی چوک، راولپنڈی            | 051-5551519  |
| مكتبه قاسميه بركاتيه، حبيدر آباد               | 022-2780547  |
| مکتبه متینویه، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور  | 0301-7728754 |
| ئورانى ورانٹى ھاۋس. بلاک نمبر 4. ڈيرہ غازى خان | 0321-7387299 |
| مکتبه بابا فرید چوک چٹی قبر پاکپتن شریف        | 0301-7241723 |
| مكتبه غوثيه عطاريه اوكاڑه                      | 0321-7083119 |
| اقرا بک سیلرز، غیصل آباد                       | 041-2626250  |
| مكتبه اسلاميه فيصل آباد                        | 041-2631204  |
| مكتبه العطاريه لنك رود صادق آباد               | 0333-7413467 |
| مکتبه سخی سلطان حبدر آیاد                      | 0321-3025510 |

#### Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

سلمان الخیر حضرت سلمان فارسی ولائنون کے نام جوحت کی تلاش میں گرنگر پھر ہے اور سفر کرتے ہوئے دامان رسول سکا ٹیڈائیز میں پناہ لی،اورا بنی عاقبت کی راہیں سنوارلیں

## اوراق رہنما

|                                              | ح ف بمجت                    | 9   |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| <b>***</b>                                   | بيجين كاليهلاسفر            | 13  |
| <b>\$</b> \$\$                               | سوق ذوالمجاز كاسفر          | 24  |
| <b>€</b>                                     | شام کا پہلاسفر              | 26  |
| <b>₩</b>                                     | ثام کاد وسراسفر             | 46  |
| <b>₩</b>                                     | چپاکے ساتھ عازم سفر         | 52  |
| **************************************       | يمن اور بحرين كے تجارتی سفر | 54  |
| <b>***</b> ********************************* | شام کا تیسراسفر             | 56  |
| <b>***</b>                                   | سفر شام سے واپیی            | 72  |
| <b>₩</b>                                     | سفرشعب ابی طالب             | 78  |
| <b>***</b>                                   | سفرطائف                     | 83  |
| <b>₩</b>                                     | سفر معراج میارک             | 91  |
| <b>***</b>                                   | سفر چرت مدینه منوره         | 96  |
|                                              | میدان بدر کی طرف سفر        | 114 |

|     |                                      | <del></del>                                  |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 120 | بنوقلينقاع كى طرف سفر                |                                              |
| 125 | سفرسو ين                             |                                              |
| 128 | بنوغطفان في طرف سفر                  |                                              |
| 130 | مقام نجد کی طرف سفر                  | <b>₩</b>                                     |
| 132 | كو و احد كي طرف سفر                  |                                              |
| 137 | خيبر کي طرف سفر<br>- خيبر کي طرف سفر | <b>₹</b>                                     |
| 149 | دومة الجندل في طرف سفر               | <b>₹</b>                                     |
| 151 | مربع ہے واپسی کاسفر                  | <b>8</b>                                     |
| 161 | مقام بتوک کی طرف سفر                 | <b>₩</b>                                     |
| 167 | تبوک سے واپسی کاسفر                  | <b>8</b>                                     |
| 171 | سفر فتح مكه                          | <b>\$</b>                                    |
| 188 | ججة الوداع کے لیے سفر مبارک          | <b>***</b> ********************************* |
| 207 | كتابيات                              |                                              |



### حرفيب محبب

رمول والله ﷺ نے اپنے آخری سفر حجۃ الوداع میں عرفہ کر عام کو میں آخ عرفات میر یہ دع پڑھر:

> " ہے ہلہ! تو میری بات سنتا ہے، ہور مَیر جہا اور جسر حال میں ہو کا سرکو دیکھتا ہے، اور میرے ظاہر و باطن سے تُو باخبر سے، تجو سے میری کوئر بات ڈھکر چھیر نہیر ا میر دکھر ہو ک مفتاج ہی فریادی ہی بناہ جو ہی ترس ہی ہروں وینے کناہی کا وقروری ہی تجو سے سوال کرتا ہو) جیسے کوٹر عاجز مسکیں سوال کرتا ہے، تیرے آگے کڑکڑوں ہے، جیسے کنابکار ذلیل و خوار محر کو کو تا ہے، اور تجو سے دع کری ہو) جیسے کوٹر خوف زدہ، ففت رسیدہ دی کری ہے، اور اسربندے کر طرح مانکتا ہی جسر کر محری تیرے سامنے جھکر ہوئر ہو، اور تر برے سے وہ تیرے آگے فروتنر کیے ہو، اور اینر ناک تیرے س منے رمحط رہا ہو۔

وے وللہ! تُو مجھے وسر دی مانکنے میں ناکام وور

*تامر*ہ رکھے۔

اے آئے میں سے بہتر و برتر! جسر سے مانگنے والے مانگتے ہیں

اور الی کی میں سے بہتر و برتر! جو مانگنے والی کو دیتے ہیں، میرے حق میر بڑا مہربت اور نہایت رحیم ہوجا-" (الطبرانر فرالکبیر)

یہ وہ دع ہے جو اللہ کے افخری رمول ﷺ نے ایسز جیات مبارکہ کے افغری سفر میر ایسنے افغری جامع خطبہ میر اور او فرمائر۔ یہ خطبہ بنر نوع انسے کے لیے تاقیامت ماعیل راہ رہے گا۔

الله رب العزت كا ہزارہا فكر اور الركے معبوب على ير كروڑو درود و لام - الله رب العزت كا الات كا الات عظيم ہے كه الر نے بسير المينے بيارے معبوب في كے غلا مو كر قطار مير لا كوڑا كيا - امر ير امر ذاات كر يم كا جسر قدر فكر ادا كيا جائے، كم بيے - اب غلا مو كر الر قطار مير بم كہا ہيں - بسارہ كيا مقام بيے - اب غلا مو كر العزت ہر جانتے بير - بسارے ليے تو يہر بہت ہے كہ ہم الركے بيارے معبوب في كو در الله رب العزت ہر جانتے بير - بسارے ليے تو يہر بہت ہے كہ ہم الركے بيارے معبوب في كور الله رب الامل كيا ہاتے ہيں۔

الله رب العزت سے یہ دعا ہے کہ غلامرکا یہ طوق تا دم مرک بہ الرے کیے بیارے دم مرک بہارے کیے بیارے مرک بہارے کیے کی بیارے معبوب ﷺ کر غلامر میں ہدہ وقت سرطار اور الاوک و فرات ربیر - امرکے امتر ہونے کا حق اوال کریں، آقائے دوجھ ﷺ کے

ہرہ دست مندی میں ہسیٹہ ہسارہ طہار برہے، ہسارے لیے ہسرسے بڑہ وعزوز ہور کیا ہومکتا ہے-

کتنے فوٹر نفید ہیں وہ لوگ جنہی نے مالی ایک میں اللہ کے آخری رسول بھ کا ریدار کیا۔ آئے بھ کے رُخ انور کر فہونانیوں سے اپنے دلو کو منور کیا۔ فیر و برکات کر دولت میٹر اور دونو ہاتھوں سے میٹر، اور کتنے بدبفت ہیر وہ جنہوں نے آپ بھ کے رُخ انور کو دیکھا، مگر پھر بھر آپ بھ کر تکذیب کر، آپ بھ پر ظلم و متم کر انتہا کر دی۔ آپ بھ کو بھرت پر معبور کیا۔ دائرہ زیب آپ بھ اور آپ بھ کو بھرت پر معبور کیا۔ دائرہ زیب آپ بھ اور آپ بھا کے دیا۔

الله رب العزت کا ہزارہا تحکم کہ اسر نے ہسیریہ معادت بفشر کہ ہسارے دل اسر ذات بابر کات کر معبت سے آباد کیے۔ ہسارے دل اسر ذات بابر کات کر معبت کے بعو دیا۔ جو آباد کیے۔ ہسارے دلو میر آئے ﷺ کر معبت کا بیج بو دیا۔ جو بالآخر تناور در فت کر تحکل افتیار کرتا چلا گیا۔

ہ اللہ رب العزت اسر مصبت کو دائم و قباد رکھے۔ (قیس:)

زیرِ مطالعہ کتاب عکسر سیرت کر ایک اور کڑی ہے۔ اسر کتاب کے اور ای میں رسول اللہ و کر جیاب مبارکہ کے وہ سفر درج ہیں۔ بعد اور دنیا سفر درج ہیں۔ بعد اور دنیا سے پردہ فرما جانے سے پہلے کیے۔ یہ مفتصر جیاب رسول اللہ سے پردہ فرما جانے سے پہلے کیے۔ یہ مفتصر جیاب رسول اللہ سے کر مفتصر مگر جامع تاریخ بھر ہیں۔ امید ہیے کہ آپ کو یہ

کتاب بھر گذشتہ کتب کر طرح پہند آئے گر۔ اللہ رب العزت
میری اسرکاوشرو معنت کو منظور و مقبول فرمائے اور مجھے یہ سفر
جاری رکھنے کر ہست و سعادت بفٹے۔ آمیں!
قضر میں ڈاکٹر علر الصغر چوہدری جامی کا بھر می کھور و
ممنی ہوکہ آئ کر تھریری سے بھر میں نے کما ہقہ استفادہ کیا۔ اللہ
رب العزر ت انہیر جزائے فیر دے۔ آمین!

من*صور لاح*مہ بہٹ 0300-9427827 0321-4883686



# بحب بن كايبهلاسفر

عرب کے شہری باشدول کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دورر کھنے کے لیے اسے دورر کھنے کے لیے اوران کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے دورھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تا کہان کے جسم طاقتور اوراعصاب مضبوط ہول ۔

حضرت طیمه معدید بینی ان کے شوہر مارث بن عبدالعزی ،شیرخوار بچہ عبداللہ اور ایک بوڑھی اونٹنی جس کی اور ایک بوڑھی اونٹنی جس کی کی مائل رنگ والی کمزوری درازگوش ( فیجر) اور ایک بوڑھی اونٹنی جس کی کھیری میں دو دھ کا ایک قطرہ تک مذتھا، روانہ ہوئے ۔حضرت طیمه معدید بینی کی چھاتیوں میں دو دھ ناکافی تھا۔ اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا۔ اس کے رونے کے مبد میال بیوی رات کو آرام نہ کر سکتے تھے۔

درازگوش بھوک کے مارے مشکل سے قدم اٹھاتی تھی، جس کی و جہ سے مارا قافلہ مسیبت میں تھا۔ نہ قافلہ والے چھوڑ کرآگے جاسکتے تھے، اور نہ یہ لاغر درازگوش چلنے کانام لیتی تھی۔ بڑی مشکل سے مکہ پہنچے۔ سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چکرلگانے شروع کیے۔ بنی سعد کی عور تیں حضرت آمنہ بڑھ نے کو نہال کے باس بھی گئیں۔ جب انہیں پرتہ جلتا کہ یہ تیم ہے۔ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر گئیں۔ جب انہیں پرتہ جلتا کہ یہ تیم ہے۔ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر

انعام واکرام سے مالا مال کرد ہے گا۔ ہیوہ مال اور بوڑھادادا ہماری کیا خدمت کرے گا۔ حالا نکہ سردار عبدالمطلب کوئی معمولی جیٹیت کے انسان مذتھے ہمگر اس کے باوجو دکسی عورت نے اس دریتیم سائٹے آئیز کو گودین لیا۔

چند دنول میں ہرعورت کو بچیمل گیا۔حضرت طیمیدسعدیہ ڈپھٹھنا کی عربت و تنگ دستی اورخستہ حالی آڑے آئی اورانہیں کسی نے بچیرمنددیا۔

> حضرت طیمه معدیه فرق نینانے اسپیے شوہر سے کہا: ''میں اس بیٹیم بیچے (سکانیائیز) کو لے آتی ہوں میں خالی گو دواپس نہ جاؤں گی۔''

دوسرے دن حضرت طیمہ سعدیہ بڑی شاسر دارعبد المطلب کے پاس آئیں اور بولیں:
"میرانام طیمہ سعدیہ ہے۔ میں بنوسعد سے ہوں ۔ ہمارا قبیلہ حجازئی
سرحدوں کو عبور کر کے جمعی باہر نہیں گیا۔ ہماری زبانوں پر گؤنگوں
کا از نہیں ہوا، اور مذہ ہی ہماری ہواؤں پر شہر کی گندگی اور غلاظت کا
اڑ ہے، بچوں کے ساتھ ہماری بہت شفقت قریش بھر میں مشہور
ہے، اور ہم بنوسعد والیاں جانتی ہیں کہ روتے بچوں کو کس طرح
ہنایا جاتا ہے، اور کمزورجسم والوں کو کن ترکیبوں سے تو انااور مضبوط
کیا جاتا ہے، اور کمزورجسم والوں کو کن ترکیبوں سے تو انااور مضبوط

حضرت حیمہ معدیہ بڑی ان ہے۔ یہ سب کچھ فالص کارو باری انداز میں کہا تھا،اور حضرت آمنہ بنت وہب بڑی ان باتول سے بے خبر مذہیں،ان کی سماعت ان الفاظ کو سننے کے لیے مدت سے بے قرار ہور ہی تھی۔

ت حضرت حلیمه معدیه بی فی فرش پرتیمی ہوئی ایک چٹائی پرمؤ دب بیٹھ کیک ۔ برکہ بنت تعلیه (ام ایمن) بی فی فیامنتظر کھڑی تھیں ۔ بنت تعلیہ (ام ایمن) بی فی فیامنتظر کھڑی تھیں ۔ حضرت حليمه آمنه بنت وبهب ذائفنان كها:

"محد (سَالَيْدِالِمُ) كَ مُحراح ببلامهمان آيا ہے بركداس كى كيا خاطر ہو گی۔جاؤ اورگھر میں جو کچھ ہے ہمان کے لیے لے آؤ۔" بركہ ہزت تعلید ہل خانہ دوازے كی طرف بلٹی۔

حضرت علیمه معدیه زاین النافیان نے اسپنے پیشے کی حمین ترین مسکرا ہمٹ اسپنے ہونٹول مر و

يرسجانۍ اورکہا:

"سردارول کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے۔ محد (سائیڈیڈئی) عرب کے شریف تریف ابن کے شریف تریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف میں دارصی سے لے کرسر دارعبدالمطلب تک اس گھرانے کا ہر فر دعرب کاروشن ترین ستارہ ہے۔"
حضرت آمنہ بنت وہب بھن شخانے کہا:

" یرفعیک ہے بچے کی شرافت و نجابت میں کوئی شبہ نہیں ایکن شاید تم نے ن لیا ہو مجد (سائیڈیٹر) بتیم پیدا ہوئے ہیں۔"
حضرت حلیہ سعدیہ ڈیٹٹا نے ایک ہی سانس میں تمام بات کہہ سائی:
" میں من چکی ہول۔ شہر بھر میں اس کا شہرہ ہے کہ محد (سائیڈیٹر) بتیم پیدا ہوئے ہیں اس کا شہرہ ہے کہ محد (سائیڈیٹر) بتیم پیدا ہوئے ہیں ایکن ان کے دادا قریش کے سربراہ ہیں۔
ان کے چھامکہ کے متمول ترین رئیس ہیں، اور میں نے لونڈی کی فرشی میں آزاد خبر بھی من کی ہوئے حضور سائیڈیٹر کی ولادت کی خوشی میں آزاد کی گئی تھی۔"

حضرت آمند ولفظائي كبا:

"تم نے غلط نہیں سنا، سردار عبدالمطلب کو اپنے بیٹیم پوتے سے

بڑی مجبت ہے۔ ان کے چیا عادث نے بھی میری دلجوئی میں کوئی کسرنہیں چھوڑی سب ہی مہر بان اور شیق ہیں ،سب نے میرا غم بانٹ لینا چاہا ہے، لیکن سعدید، میں چاہتی ہوں میرا بچدا پنی زندگی کا پہلا قدم صرف اپنے باپ کے سہارے پراٹھائے، اور اس کاباب اس دنیا میں موجود نہیں ۔"

استنے میں برکہ بنت ثعلبہ ڈاٹھٹا ایک بڑا طبق لیے دروازے پرظاہر ہوئیں۔ حضرت آمنہ بنت وہب ڈاٹھٹا نے مسکرا کر برکہ ڈاٹھٹا کی طرف دیکھا، پھروہ

حضرت علىمە معديه زاين السكويا موتىن:

'' کچھ کھالوسعدیہ۔''

طبق میں کیا کچھ نہ تھا بھنا ہوا گوشت جو تھی میں بھونا گیااورجس کے بہترین ممالوں کی خوشبو پورے کمرے کو محیط ہو گئی۔ شور با،خمیری روشیاں ، تھجوریں، انگور اور آلو ہے،اتنا کچھ تھا کہ حلیمہ سعدیہ بڑتھ کی بھوک جمک اٹھی۔

صرت علیمہ بڑھانے پہلالقمہ توڑا، پھر دوسرااور پھر تیسرا، لذیذ کھانے ان کے طق میں اٹکنے لگے، بھوکی شیما اور انیسہ کی صورتیں ان کی آنکھوں تلے بھرنے لگیں کھانے کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے ۔وہ موچنے گیں:

" میں کھار ہی ہول اورمیری پیحیاں ،انیسہ اورشیما.....'

"معدية تمهارك كتف يح ين؟"

" تین بیچه دو بیٹیاں اور ایک بیٹا، بڑی بیٹی کا نام شیما ہے اور چھوٹی کانام انیسہ اور بیٹے کانام عبداللہ' میسوٹی کانام انیسہ اور بیٹے کانام عبداللہ'

"اورتمہارے خاوندو ہجی تو آئے ہول کے۔"

حضرت آمنه بنت وہب بنتیجائے پوچھا:

"جی ہاں! مارث بن عبدالعزیٰ، وہ بھی میر ہے ساتھ آئے ہیں۔" یکن کر حضرت آمند بنت وہب رہا تھا نے برکہ رہا تھا سے کہا: "برکہ یہ سب نضے محمد (سائن آباز) کے مہمان ہیں۔ مہمان نوازی ہاشمیوں کے شایان شان ہونی جائے۔"

یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ ڈٹی ﷺ کے چہرے پراطینان طاری ہوگیا۔ اب ان کی پیجیاں بھی بھو کی نہیں رہیں گی ،اور حارث ،و ہجی خوب سیر ہو کرسوئیں گے ،یہ سوچ کرحلیمہ سعدیہ ڈٹی ڈٹی کے لبول پرمسکرا ہے بھھرگئی۔



پکوان کی دو بڑی بڑی سینیال غلامول کے سرول پر کھی ہوئی تھیں۔ برکہ بڑا ہا سے جل سے جل سے کپٹرول کی سینی اٹھا کھی تھی، اوران دونول کے آگے آگے بڑی تمکنت وفخر سے جل رہی تھیں۔ برکہ بنت تعلیمہ بنا ہجا سے آگے طیمہ سعدیہ بڑا تھیں، جن کی دونول بانہول میں سنھے محد النظیار ہوئے تھے۔
میں سنھے محد النظیار الیائے ہوئے تھے۔

علیمہ سعدیہ بھا کی خوش متی کو دیکھ کر اکثر قبلے والیوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لیں۔ وہ محمد کا فیار کو اس لیے چھوڑ آئی تھیں کہ وہ بتیم تھے، اور انہیں ان کے ہال سے زیادہ کچھ مکنے کی امید بتھی مگر یبال تو معاملہ اس کے برعکس تھا۔ انہوں نے کتنا غلط مجھ لیا تھا، علیمہ سعدیہ بڑھ انہوں نے کتنا غلط مجھ لیا تھا، علیمہ سعدیہ بڑھ اس کے تو تمام دلدرد ورہو گئے تھے۔ انہوں سے کتنا غلط مجھ لیا تھا، علیمہ سعدیہ بڑھ اس نے اسیعے ہوئے کی آیا حضرت علیمہ سعدیہ بڑھ کو بہت سردار عبد المطلب نے اسیعے ہوئے کی آیا حضرت علیمہ سعدیہ بڑھ کو بہت

روبر برا کے چاحفرت مارث نے اپنی طرف یک درہم دیے۔ کچھ دیا۔ پھران کے چاحفرت مارث نے اپنی طرف سے درہم دیے۔ حضرت آمند بنت وہب بی جانے ایسے پاس رکھے ہوئے بہترین جوڑے میں معدید بی جن کو بخش دیے، یہاں تک کہ اپنی انگی کی انگوشی بھی دے ڈالی۔ داد و دہش کی اس فراوانی نے حضرت حلیمہ مبعدیہ ڈٹاٹٹا کو چکرا کردکھ دیا تھا۔

کیایہو،ی سواری ہے؟

حضرت طیمه سعدید بناتها نے نتھے حضور کاٹیا کو اسپنے درازگوش خجر پر سوار کرلیا، درازگوش سنے پہلے کعبد کی طرف مند کر کے تین سجد سے کیے اور سر آسمان کی طرف اٹھا یا۔اس طرح گویااس خدمت کاشکریدادا کیا جو اس سے لی جارہی تھی ۔اب تو اس کی مالت ہی بدل گئی، یوں تیز قدم اٹھاتی تھی گویا چل ہیں رہی تھی بلکداڑر ہی تھی۔ مالت ہی بدل گئی، یول تیز قدم اٹھاتی تھی گویا چل ہیں رہی تھی بلکداڑر ہی تھی۔ قافے والیال کہنے گیں:

"اے ابو ذویب کی بیٹی! ہم پررتم کراپنی درازگوش کو آہستہ آہستہ چلا۔"
حضرت طیمہ سعدیہ ڈاٹھا کی درازگوش نضے حضور طاٹیڈلیلے کے سوار ہونے کی برکت
سے ایسی چت و چالاک بن گئی کہ تمام جانوروں نے آگے چل رہی تھی، عالا نکہ پہلے
کمزوری ولا عزی کی وجہ سے سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔
ساتھ کی عورتیں چران ہو کر پوچھتی تھیں:

"اے ابوذ ویب کی بیٹی! کیایہ وہی سواری ہے؟"

حضرت حليمه معديد ذانخا جواب ديتين:

"والله! موارى تووى ہے مواربدل كياہے۔"

یہ شخصے محد منافظ آیا کا پہلا مفرتھا جو انہول نے مکہ سے بنوسعد کی طرف کیا۔

بنوسعد کے قبیلہ میں سخت قبط وختک سالی تھی مگر شخصے حضور منافظ آیا کی برکت

منافسہ میں خافیاں کے مورکش میں مرک کو میں میں دورہ میں میں ا

سے حضرت حلیمہ معدیہ بنا نظام کے مولٹی سیر ہو کرلو سٹنے اور خوب دو دھ دیستے ۔



حضرت طیمہ معدیہ نگافتا بیان کرتی ہیں: "جب ہم شخصے حضور مگافتا لیا کو لے کراپنی آبادی میں میکنیجے تو تمام آبادی خوشبو سے مہک گئی، جیسے عنبر و مشک کی خوشبو ہے۔
آپ کا الی اس مجت وعقیدت ہرآدمی کے دل میں موجزن ہوگئی،
اور سب شخصے حضور طالبہ الیہ اللہ سے بیار کرتے تھے، جب کسی کو کوئی تکلیف
ہوتی تو وہ آپ کا الیہ اللہ کا دست مبارک اس جگہ س کرتا، اور اللہ کے حکم سے شفا یا بہوتا، یہال تک کہ اب مویشیوں اور جانوروں
کاعلاج بھی آپ مالتہ آپ کے دست مبارک سے کرتے تھے۔''



حضرت علىمه معديه فالفائلان كرتى مين:

"جب میں اس دولت سرمدی کو اٹھائے ہوئے اپنے خیمہ میں واپس آئی تو میں نے نفے محد کا ٹیالی کو دو دھ پلایا۔ نفے حضور کا ٹیالی کے دو دھ پینے کی برکت سے چھا تیال دو دھ سے لبالب بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے نفے حضور کا ٹیالی نے دو دھ پیا اور بائیں چھوڑ دی ،جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دو دھ پیا۔ بائیں چھوڑ دی ،جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دو دھ پیا۔ اس کے بعد بھی ایرانی ہوتارہا۔"

بچول کوسلانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ ذاتھ کے خادند حارث بن عبدالعزی اور کا انتہاں کے خادند حارث بن عبدالعزی بوڑھی اور لاغرافٹنی کی طرف گئے۔ یہ دیکھ کر جبرت وخوش کی انتہاں دری کہ اونٹنی کی کھیری دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ بکریوں کی کھیریاں بھی دودھ سے لبالب تھیں۔

مارث بن عبدالعزیٰ اور حلیمه سعدیه بنی شک لیے یہ نظارہ نا قابل یقین تھا، وہ بکری جواب سے چند گھنٹے پہلے ایک بوند دو دھ دینے کے قابل نھی بھی معجزہ کے زیر اثر یکا یک ایس سے شخری سے سفید خوشبو دار دو دھ کی نہری بہنے لگ اثر یکا یک ایس سے سفید خوشبو دار دو دھ کی نہری بہنے لگ تھی۔ برتن لبالب بھر گیا تھا، اور اس برمونی سفید آہمتہ سرسراتی ہوئی جھا گ کناروں

سے باہر چھلکی پڑتی تھی۔

دونول میال بیوی نے خوب سیر ہو کر دو دھ پیااور رات بڑی راحت و آرام سے گزاری ۔ ختنے اور شیر دار جانور تھے ان سب کی کھیریاں بھی دو دھ سے بھرگئی تھیں ۔ پھھ

**%** 

حضرت علیمہ معدیہ بڑا ہی خوش متی سرشام اور شام سے سبح تک بنوسعد کے پورے ڈیرے کاموضع بحث بنی رہی ۔ ننھے محد طالتے آئے دادا، چچااور والدہ نے حضرت علیمہ معدیہ بڑا ہی کو اتنا کچھ دے دیا تھا کہ قبیلے کی تمام عور تیں چران رہ گئی تھیں، لیکن سب سے زیادہ چیرت انگیز بات بکر یول کا بے اندازہ دو دھتھا جوان کی کھیریوں میں فرادانی کے ساتھ بہدر ہاتھا۔

پہلے تو سب ہی سمجھے کہ یہ کئی جوئی اوٹی کا کرشمہ ہے جو حارث بن عبدالعزیٰ کے ہاتھ لگ گئی ہے، جے کھا کر بکریاں اس طرح دو در در سینے لگی ہیں، مگریہ بات بھی محض خام خیال ہی ثابت ہوئی۔

یہ قبیلہ تین دن تک و ہیں رکار ہا۔ پھر تیسرے دن یہ قبیلہ بنوسعد کے صحراؤ ل

كى طرف كوچ كرنے كى تياريال كرنے لگا۔

برکہ بنت تعلیہ نی ای کو حضور میں اور نصح حضور میں اور محبت تھی، وہ ہرروز حضرت آمنہ بنت وہب ذی امنہ اور شخصے حضور میں لیے کھلایا بنت وہب ذی امازت کے کرآتیں، اور شخصے حضور میں لیے کھلایا کرتی تھیں۔ کرتی تھیں۔ کرتی تھیں۔

آج ننھے محد کاٹیا ہے ہو معد کی طرف کوج فرمانے والے تھے۔ برکہ بنت تعلیہ ڈاٹھا آج بھی تحالف لے کرآئی تھیں۔

سردارعبدالمطلب، حارث اور ابو طالب شفے حضور ملائی آیا کو الو داع کہنے کے لیے صحرانشینوں کے خیموں میں پہنچ کیے تھے۔ لیے صحرانشینوں کے خیموں میں بہنچ کیے تھے۔

خیمےلدرہے تھے۔ تمعیں جل رہی تھیں ،اور پھر قافلہ جل پڑا۔

ہدی خوانوں کی مانوس آوازیں سائی دینے لگیں، پھر قافلہ بجیس کے دوسری طرف از گیا مکہ سے بادیہ بنوسعد کو جانے والاراسة خاصاطویل اور صبر آز ماتھا لیکی ہوئی بھر بھری چٹائیں قدم قدم پر آتی تھیں۔ جن سے پچ کر جانے کے لیے طویل چکر کالے پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ راستے میں جتنے کنوئیں اور باغات تھے وہ سب یہودیوں کی ملکیت تھے۔ جہیں قریش اور قریش کے علیف قبائل سے خداواسطے کا بیرتھا، ان یہودیوں ملکیت تھے۔ جہیں قریش اور قریش کے علیف قبائل سے خداواسطے کا بیرتھا، ان یہودیوں سے کسی قسم کی امدادیا پناہ کا ملنا نام ممکن تھا۔ اس لیے قبیلے کو ان باغات سے ہم کر کر اپنے خیے نصب کرنا پڑے ، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا کہ کوئی بکری یا درازگش ان باغات میں چرنے والی بیادرازگش باغ میں چرنے والی بیادرازگش باغ میں جرنے والی بیادرازگش باغ میں باغ میں جرنے والی بیادرازگش باغ میں باغ میں جرنے والی بیادرازگش باغ کے مالک کی ملکیت بن جاتے۔

بنوسعد کا قافلہ تین دن کی مسافت کے بعد شبح صادق کے وقت ایک بلند شیلے پرکھڑا تھا، جسے بنوسعد کا ٹیلہ کہا جا تا تھا۔

ملے کے بیجے دور دورتک پھیلے ہوئے ریگتان کے درمیان تھےورول کاایک

چھوٹاساباغ تھا۔ باغ کے کنارے کنارے ہلا لی شکل میں خیموں کی قطاریں تھیں۔ ہدی خوان ساری رات صحرا کو اپنی زمزمہ باری سے جگاتے آئے تھے۔ ٹیلے پر بہنچ کر ہدی خوانوں کا نغمہ بدل گیا۔

اس سفریس کوئی ایسااہم واقعہ نہیں ہواتھا۔ جسے بنوسعدوالے اسپیے خیموں میں بیٹھ کرسناتے کیکن اس کے باوجو دمکہ سے آنے والول نے اسپیے خیموں میں سنسنی بھیلا دی تھی میں معدید بڑھ نہنا ورجارت بن عبدالعزی کی خوشی میں کاعام چرچا ہور ہاتھا۔



حضرت علیمہ سعدیہ بڑھ نیان کرتی ہیں: ''حضور ملائی آئے کی نشو ونمااتنی تیزی سے ہوئی تھی کہ دوسر سے لڑکے استیے نہیں بڑھتے تھے۔''

حضرت طيمه سعديه يَنْ تَبْنَامز يدفر ماتى بين:

''جب شخصے حضور سُنَائِلِیْ کی عمر مبارک آٹھ ماہ ہوئی تو آب سُنْٹِلِیْلُ نے گفتگو فرمائی ۔ جب نو ماہ کے ہوئے توفصیح گفتگو فرمائی ، اور جب دس ماہ کے ہوئے تو بچول کے ساتھ تیراندازی بھی فرمائی۔''

نصرف ساراعلاقہ سرسز دشاداب ہوگیا، بلکہ حضرت علیمہ معدید بنی ہنائے اونٹ اور بکریال بھی زیادہ ہوگئیں، اور تمام مکان میں مشک کی خوشبو پھیل گئی، اور حضور کی تیائے ہوگئیں۔ اور بکریال بھی زیادہ ہوگئیں، اور تمام مکان میں مشک کی خوشبو پھیل گئی، اور حضور کی تیائے گئے کہ کے لیے لوگوں کے دلول میں اللہ تعالیٰ نے مجست ڈال دی نوبت یہاں تک پہنچے گئی کہ بنی سعد کے لوگوں میں سے کئی کے جسم پر کوئی بیماری پیدا ہوتی تو وہ شخص آپ کی تیائے لیے کا

دست مبارک اپنی بیماری کی جگہ پر رکھتا اور اسے فوراً شفا ہو جاتی ، ندصر ف انسان بلکہ کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو آپ مائٹی لیا کے دست مبارک سے اسے بھی شفا ہو جاتی ۔

حضور سائیلی کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے لیے حضرت آمنہ بنت وہب بالی نے حضرت آمنہ بنت وہب بالی نے حضرت علیم معدیہ بالی اے حوالے کیا توان میں حضور سائیلی کے حضرت علیم معدیہ باتیں ہا تیں بتائیں، کچھ دن بعد حضرت علیمہ معدیہ بالی کے پاس سے چند یہو دیوں کا گزر ہوا تو حضرت علیمہ معدیہ باتی ہو حضرت آمنہ بنت تو حضرت علیمہ معدیہ باتی جو حضرت آمنہ بنت و مسرت علیمہ معدیہ باتی ہو حضرت آمنہ بنت و مسرت علیمہ معدیہ باتی ہو حضرت آمنہ بنت و مسرت علیمہ معدیہ باتی ہو حضرت آمنہ بنت و مسرت علیمہ بنت ایک میں۔

یہن کروہ یہودی ایک دوسرے سے کہنے لگے: "استحل کردو۔"

پھران بہودیوں نے حضرت طیمہ سعدیہ ڈٹائٹٹاسے پوچھا: "کیایہ بیم میں؟"

حضرت علىمه معديد في في الوليس:

''نہیں، یہان کے باپ ہیں اور میں ان کی مال ہول'' '

يهود يول نے يجها:

"اگریدیم ہوتا توہم اسے ضرورتل کردیتے۔"

\*\*\*

## سوق ذ والمحب از كاسفر

امام ابن اسحاق اپنی مغازی میں روایت کرتے میں و ہ اسپینے باپ سے اور و ہ ان کے داد اسے روایت کرتے میں :

ابوطالب نے فرمایا:

" میں سوق ذوالمجاز میں تھا۔ یہ ایک بازارتھا جوعرفہ کے زدیک تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب وہاں جمع ہوکر لین دین کیا کرتے تھے۔ میرے ساتھ میرے جمعتم محمد کا ایک تھے۔ (یہ حضور مالی ایک کی زندگی کا دسوال سال تھا) مجھے سخت پیاس لگی، تو میں نے ان سے شدت عطش کی شکایت کی۔ یہ اس لیے مذتھا کہ میں نے ان کے پاس کوئی پانی دیکھا تھا، بلکہ و لیے بی اپنی میں نے ان کے پاس کوئی پانی دیکھا تھا، بلکہ و لیے بی اپنی شکیمت کا اظہار کیا۔ بظاہر ہم دونوں ہی بھوک اور پیاس کی شدت سے دو چارتھے، میرے عرض کرتے ہی نضے محمد کا اظہار کیا۔ بظاہر ہم دونوں کی شخصے محمد کا افراد کیا سواری سے از سے دو چارتھے، میرے عرض کرتے ہی نضے محمد کا افراد کیا۔

"چپاواقعی بہت پیاس لگی ہے؟"

يس نے کہا:

"ہال،بات ای طرح ہے۔"

محد ( سَالْفَالِيمْ ) في اين اين اين اور سے زمين پر ماري تو ياني كا

چىنمدابل پرُا۔ بھرآپ ئاٹیالیا نے فرمایا: دور در در در الدین

"چپاجان بانی بی لیں۔"

میں نے اس چنم فیض سے اپنی بیاس بھالی۔ اس وقت عمر مبارک دس برس تھی'' مبارک دس برس تھی''

ابن سعدادرابن عما کرنے عمروبن شعیب سے بھی روایت کی ہے:
"محد طافی آیا ابنی سواری سے ایک پتھر پر اتر سے اور کچھ پڑھ کر
پتھر کو گھو کرماری ، وہال سے پانی کا چٹمہ جاری ہوگیا۔"

ابوطالب كهتي بين:

"میں نے آج تک ایرا پانی نددیکھا۔ میر سے سیراب ہونے کے بعد محمد کا ایرا پانی ندد و بارہ کھوکر ماری تو پانی نکلنا بند ہوگیا، اور بہلے کی طرح ہوگیا۔"
بہلے کی طرح ہوگیا۔"



### ستام كايبلاسفر

عمر گرال مایه کی باره منزلیں گزرچی تھیں۔

ابو طالب اپنے کارو بار کے سلسلہ میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ جب حضور کا اُلِیْ کی عمر مبارک بارہ سال ہوئی تو ابوطالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے تجارتی سفر پرروانہ ہونا پڑا۔

ملک شام جانے کے لیے قریش کے تاجر قافلوں کی فرودگاہ میں جمع ہورہ تھے فرودگاہ میں فاصی جہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں ان کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی صدائیں سنائے دے رہی تھیں۔ لوگ افراتفری میں ادھرادھر بھاگ رہے تھے۔ تجار کے غلام اپنی نگی پیٹھوں پراور کچھا سپنے سروں پر بڑے بڑے تھڑا ٹھائے ہوئے تھے بعض گدھوں سے بار برداری کا کام لے رہے تھے بہیں غلاموں کے چیخ و پکار کی آواز سائی دیتی بہیں آقاؤں کے ہاتھ تیزی سے کوڑے تھے ان غلاموں پر تؤک تؤک سے کوڑے تھے ان غلاموں بر تؤک توک سے بر سے ۔ ان غلاموں سے جانوروں سے برتر سلوک بحیاجا تا تھا۔

بے چارے غلام اپنی ننگی پیٹھول پر باربرداری کا کام انجام دے رہے تھے۔ وہ بھاری سامان اُٹھائے، لوکھواتے قدمول، زرد چرول، شمل دماغ اور پینے سے بھیگے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے، مگران کے آقا پھر بھی ان کی مشقت سے خوش نہ تھے۔ گویا یہ غلام انسان نہیں جانوروں سے بھی برتر کوئی جنس ہے، جن کی جانیں خوش نہ تھے۔ گویا یہ غلام انسان نہیں جانوروں سے بھی برتر کوئی جنس ہے، جن کی جانیں

ان کے رحم وکرم پر ہیں۔جوان کی زندگی اورموت کے مالک ہیں۔جواگر چاہیں توان پرکوڑے برسائیں اوراگران کا دل اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوتو انہیں اس سے بھی زیادہ اذبیت سے دو جارکر دیں۔

اذیت سے دو چارکر دیں۔
فرودگاہ میں عجیب جہل پہل تھی جہیں توسامان تجارت کو پر کھاجارہا تھا جہیں مول تول کی با تیں ہور ہی تھیں ہوئی سوٹھ ورہا تھا ہوئی چکھ دہا تھا ہوئی صرف دیکھ رہا تھا ہوئی آ تھیں بند ہیں ایکن دماغ سوج اورانگیاں گننے میں مصروف ہیں۔
کہیں وزن ہورہا ہے، کچھاوٹوں پر سامان لادا جاچکا ہے۔ کہیں کنیزی کام میں مصروف ہیں۔
میں مصروف ہیں جہیں دھتر زر کے دیں جام وہواور میں اوساغر سے دل بہلارے ہیں۔
مورج پر زردی چھاری تھی مختلف راستوں سے چھوٹے بڑے قافلے نمودارہوتے اور فرودگاہ
میں بہنچنے لگے، ہرایک کی ہی کو سٹس تھی کہ جلداز جلدروا بگی کے لیے تیارہ وجائے۔
میں بہنچنے لگے، ہرایک کی ہی کو سٹس تھی کہ جلداز جلدروا بگی کے لیے تیارہ وجائے۔
میں بہنچنے لگے، ہرایک کی ہی کو سٹس تھی کہ جلداز جلدروا بگی کے لیے تیارہ وجائے۔
میں بہنچنے کے ہرایک کی ہی کو سٹس تھی کہ جلداز جلدروا بگی کے لیے تیارہ وجائے۔
میں بہنچنے کے ہرایک کی ہی کو سٹس تھی کہ جلداز جلدروا بگی کے لیے تیارہ وجائے۔

یہ تریش کا تجارتی قافلہ تھا جسے پہردات گزرنے پرشام کی طرف عازم سفر ہونا تھا۔ قریش کے ایسے قافلے ہرسال وافر مقدار میں سامان تجارت لے کرملک شام روانہ ہوتے، اور وہال سے اناخ، ظروف، پار چاجات اور ضرور بات زندگی کی دیگر اشاء خرید کر لاتے۔ یہ ان کامعمول تھا، ہی ان کی تجارت تھی، اس سے وہ روز گار عاصل محریت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ کرتے ، اور اس پران کی گزر بسر ہوتی، ہی ان کی شہرت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اس سے وہ تجربات عاصل کرتے ، اور مشاہدات کی دولت سے مالا مال ہوتے۔

قریش مکہ تجارت کی عرض سے اندرون ملک اور بیرون ملک طرح طرح کے مرح کے سے اندرون ملک اور بیرون ملک طرح طرح کے سفرول کے عادی ہوتے تھے۔ان کے اس تجارتی معمول کامختصر ذکر قرآن کریم کی سورہ القریش میں یول ہواہے:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ أَ الْفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالطَّيْفِ أَ

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿ الَّذِي ٓ الَّذِي ٓ اطْعَمَهُمْ مِّنَ

جُوْعٍ ﴿وَّامَّنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۞

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بان ہمیشہ رحم

فرمانے والاہے

"اس کے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں اُلفت پیدا کر دی،
الفت تجارتی سفر کی جاڑے اور گرمی (کے موسم) میں پس چاہیے
کہ وہ عبادت کیا کریں اس فانہ (کعبہ) کے دب کی، جس نے
انہیں رزق دے کرفاقہ سے نجات بختی اور امن عطافر مایا انہیں
(فتنہ و) خوف سے "(مورہ القریش: 1-4)

موسم گرما میں قریش شمال کی طرف شام اور تسطین میں تجارت کی عرض سے سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سر دخطے تھے۔ اس طرح موسم سرما میں یہ قافلے عرب کے جنوب میں یمن کی طرف جاتے تھے، کیونکہ یہ علاقے گرم تھے، قریش کے کارو باری مشاغل انہیں شام، مصر، عراق، یمن اور صبشہ سے تجارتی اور ثقافتی تعلقات استوار کرنے کے بہترین مواقع فراہم کرتے ، اور پھریوں رفتہ رفتہ ان کے بال مال و دولت کی فراوانی ہوگئی تجارت کے ماتھ ساتھ تجارتی میل جول سے ان کامعیار دانش و حکمت اور غور و فکر میں اس قدر لطافت آگئ کہ تمدنی اعتبار سے بھی انہیں سارے علاقے میں فضیلت و برتری عاصل ہوگئی۔

ابوطالب بھی اسپنے کارو بار کے سلیلے میں اکثر ملک شام جایا کرتے تھے،

جب نظم محمد طالق المراء برس کے ہوئے تو ابوطالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے جانا پڑا۔ نظم محمد طالق اللہ کو اللہ کا کہ ہم کہ است طویل اور پر خطر سفر کی ممکنہ تکالیف سے اللہ کا گوارہ رہی مگر است طویل اور پر خطر سفر کی ممکنہ تکالیف سے اللہ کا بیادے جھتے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ رہے۔

شام کے ال ہفرکے بارے میں روایات میں آتاہے: "حضور التياليم كي عمر مبارك باره سال ہوگئ تو ابو طالب جوكہ آپ منَا لِيَا اللَّهِ كُ جِياتِهِ انهول نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تاجرانه حیثیت سے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو حضور مالٹیالیم نے بھی اس سفر میں ساتھ جانے کاارادہ ظاہر فرمایا۔ چونکہ ابوطالب کا حضور مُلْتَنْظِیمُ کو ساتھ لے جانے کا اراد ہ نہیں تھا، اس لیے سوچ میں پڑ گئے مگر جب حضور ماٹیا کے ان کی اونٹی کی مہار پر کو کرفر مایا: "اے چیاجان! مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑ ہے جارہے ہیں۔" اس پرابوطالب کادل بھرا ہیااورقلب پررقت طاری ہوگئی اور کہا: "خدا کی قیم! ضرور انہیں اسپنے ساتھ لے کر چلوں گا، وہ ہر گز مجھ سے جدانہ ہول گے، اور میں بھی ان سے جدانہ ہول گا۔' جب ابوطالب نے ممکھائی تو دیگر عزیز وا قارب نے اس پرافسوں کااظہار کیا: "اس فرزند کوجس سے مورج کی گرمی بھی پر ہیز کرتی ہے، بارہ سال كى عمريس السي كوئى شخص سفريس كيي لي الماسكان " ال پرابوطالب مشتش و پنج میں پڑھئے،اورآپ ٹاٹٹالیج کوواپس کر دینا جاہا، ا جا نک دیکھا کہ حضور منافظ ایک گوشہ میں تنہا بیٹھے آنسو بہار ہے ہیں۔ ابوطالب نے یوچھا:

"اے میری آنگھوں کی ٹھنڈک! کیابات ہے کہتم آنسو بہارہے ہو؟" ننھے حضور سائٹائی ہے خاموشی اختیار فرمائی۔ ننھے حضور سائٹائی ہے خاموشی اختیار فرمائی۔

ابوطالب كہنے لگے:

"ثایدآپ (سَائِیَا اِس لیے آنبوبہارہ مِیں کہ ہم سے جدا ہونا پڑریا ہے۔''

تنهج حضور ما ليُنْآلِكُمْ نِهِ عَرْما يا:

"ہاں، چیامحترم ہی بات ہے۔'

يه سننا تها كه ابوطالب نے جہا:

''خدا کی قسم!اس کے بعد بھی آپ منافظ آپائی سے جدائی نہ کرول گا۔'' چنا نجیہ ثنام کے اس سفر میں نتھے حضور منافظ آپائی کو لے کرچل پڑے۔ چنا نجیہ ثنام کے اس سفر میں نتھے حضور منافظ آپائی کو لے کرچل پڑے۔

ثام کے اس پہلے تجارتی سفر کے دوران حضور طائی آبا نے مظاہر قدرت اور تاریخ امم کے بہت قریبی مثاہدات فرمائے۔آپ طائی آبا کی طبعی عمر تو بارہ سال سے زائد بھی مگر ذہانت و فطافت آپ طائی آبا میں بے انتہا تھی ، آپ طائی آبا ہے کا فقر آت تھے ، آپ طائی آبا کی فور طرحیرت میں ڈال دیتا تھا ، آپ طائی آبا کی فور طرحیرت میں ڈال دیتا تھا ، آپ طائی آبا کی فور طرحیرت میں ڈال دیتا تھا ، آپ طائی آبا کی ہو اور ذوق مثاہدہ ہرایک کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا تھا ، آپ طائی آبا کی جیکنے میں آبا جی جایا کرتے تھے۔

اس تاریخی سفر میں نضے حضور ماٹیڈیٹی کی روشن نگالیں شفاف آسمان کے جمکتے ستاروں سے بہت زیادہ مانوس ہوئیں۔اس کے علاوہ زمین پرموجود مناظر قدرت سے بہت زیادہ مانوس ہوئیں۔اس کے علاوہ زمین پرموجود مناظر قدرت سے بھی آپ ساٹیڈیٹی لطف اندوز ہوئے۔شام کے سرسبز میدانوں اور دلفریب چمن زاروں کے سامنے طائف کے ماحول اور باغات کی بھی کوئی حیثیت بھی۔

سرسزشامی خطه مکہ کے بے آب وگیاہ پہاڑوں سے بین زیادہ شگفتہ وشاداب تھا۔ آپ ٹاٹیا ہے۔ استہ بھران تمام قدرتی مناظر کابڑی بھیرت اور تدبر سے مشاہدہ کیا۔ مدین ہے علاقوں میں ،وادی القریٰ اور دیارتمو دسے آپ ٹاٹیڈیٹر گزرے۔
آپ ٹاٹیڈیٹر نے اس خطرز مین اور پہلی اقوام کے بارے میں بہت کچھن کرا پنے حافظہ
میں محفوظ کررکھا تھا،اور جب آپ ٹاٹیڈیٹر نے اپنی پر بخس نگا ہوں سے ان آثار قدیمہ کو ملاحظہ فرمایا تو آپ ٹاٹیڈیٹر کی فہم وفر است میں معنی خیز اضافہ ہوا۔

امورعلم و دانش اورمذا ہب ومما لک عالم کے بارے میں آپ ٹاٹیڈیٹے کو پہلے ہی خاصی معلومات میں آپ ٹاٹیڈیٹے کو پہلے ہی خاصی معلومات میں۔ دوران مفرانسانی معیار و اقدار اور فکر و کر دار کے معاملوں میں اپنی فطری دلچیسی کی مزید تفی ہوئی۔



رات کا ایک پہر گزر چکاتھا، فضا پیل خنگی رپی بسی تھی، کاروال اپنی منزل کی طرف روال دوال تھا، حدی خوال کی آواز بلند ہوتی ،تو سوئی ہوئی بہاڑیال خوابید گی سے جاگ جاگ افتیں۔ ریت کا ذرہ ہمہ تن گوش ہوجا تا،اور آواز دور دور تک گونجتی، اونٹ اپنی رفتار تیز کردیتے نگا ہول سے اسیعے ماحول کا جائزہ لیتے۔

تارے آسمان کی وسعتوں پر پھیلے ہوئے تھے، ان تاروں نے ماب بورھی تک کتنے قافلوں کو ان ربگزروں سے گزرتے دیکھا تھا۔ ان کی آن بان اور شان اپنی بوڑھی آنکھوں میں برائی ہوگی۔ ان کے نقش اپنی پلکوں پر شبت کیے ہوں گے مگریہ قافلہ ..... اس قافلے کی تو شان ہی زائی تھی۔ اس قافلے میں ایک ایسی ہستی موجودتھی، جس کے انتظار میں تاروں نے لاکھوں سال سے شب بیداری کی، جواس کے دیدار کے لیے ازل سے میں تاروں نے لاکھوں سال سے شب بیداری کی، جواس کے دیدار کے لیے ازل سے اندھیر سے من دی نی لوگوں کی نظروں سے جھپ جھپ کر ڈھونڈ اتھا، اور رات کے اندھیر سے میں اسے دیکھنے کے لیے آسمان کی وسعتوں پر پھیل جاتے تھے۔ اندھیر سے من تارہ ہے، وہ کل بدر منیر ہوگا، پر مول آفیاب رسالت کی ضوفتا نیوں سے جلوہ گر ہوگا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ انوار و تجلیات سے مستیز ہوجائے گا۔ جس کی رسالت کی موات کی رسالت کی

ضوفتانیول ظلمت کو دورکر دیل گی، جو کفروشرک کے اندھیرول کو انوار میں بدل دے گا۔ جس کی ضوفتانیول سے باطل خدا چکنا چورجائیں گے۔ جو ہرطرف رحمت ہی رحمت ہوگا۔ یہ بیل محمد کا نظامیا ہم ابوطالب کے جیتیج جان آمند ڈاٹٹٹا اور جگر گوشہ عبداللہ ڈٹاٹٹئا، عبدالمطلب کی آنکھ کا تارہ، اوراس کا تنات کاوارث۔

محمد ٹائٹیا ہے، صدی خوال کی آواز بلند ہو چکی ہے۔ آواز بلند ہو چکی ہے۔

صبح کی روشنی رات کی چادر کولییٹ کر کائنات پر پھیل رہی ہے ۔لوگ بیدار ہورہے ہیں۔ آنکھول میں ہلکی ہلکی خوابید گی ہے۔ آنکھیں نیندسے قدرے بوجل ہیں۔ دماغ پر ہلکی سی عنود گی چھائی ہوئی ہے ۔ پورا قافلہ سبح کے استقبال کے لیے بیدارہور ہاہے۔

ننھے محد ٹائٹاؤیٹا نے بھی اپنی آنگھیں واکیں۔انہوں نے ماحول پر ایک نظر ڈالی ۔سبح کی ٹھنڈی روشنی میں عجب لطافت ہوتی ہے۔

اوپنے اوپنے بیماڑوں پر روئیدگی کا نثان تک نہیں تھا، پہاڑ مدنگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ایک طرف صحاتھا، جہال ریت کاسمندرموجزن تھا، ریت کے نفے نفے سے ذرول کو اونٹ اپنے پیرول تلے روندتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ مسافروں کے جسم نیند کی وجہ سے کل مند تھے۔اونوں کی لمبی قطاریں صحرا میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ بورج اپنام کھڑا بلند کرتا جارہا تھا، دور کہیں نخلتان دکھائے دیتے تو کہیں ریوڑ نظر آتے ہمیں کہیں اکا دکا ممافر آتے جائے بھی دکھائی دیتے کہیں ہے تر تیب حونیڑیاں نظر آتیں۔

رفتہ رفتہ مورج کی تمازت بڑھنے لگی، مدی خوانوں کی آواز بھی خاموش ہے۔ اب وہ اونٹوں کو تیز تیز ہا نک رہے ہیں تا کہ دو پہر سے پہلے ہی اگلی منزل پر پہنچ کر

یڑاؤ ڈالیں ۔

اونول کی قطاری سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں۔ سب آخری قطاری ایک ساربان کی نظر سب سے اگلی قطار پر پڑی تو وہ جیرت سے انجیل ہی پڑا۔ اس نے آج تک ایسا نظارہ ند دیکھا تھا، وہ چیرت سے وہ منظر دیکھنے لگا، جب اس کی چیرت اور بڑھی تواس نے اپنی آنکھول کومملا اور پھر دو بارہ دیکھنے میں محوہ وگیا۔ اس کی چیرت اور بڑھی تواس نے اپنی آنکھول کومملا اور پھر دو بارہ دیکھنے میں محوہ وگیا۔ وہ زیرلب بڑبڑا یا:

"کمال ہے۔ جیرت ہے۔ یہسب کیاد یکھ رہا ہوں؟" اس کے ساتھی ساربان نے اسسے خود کلامی کے انداز میں بڑ بڑا تے دیکھا تو اسے یول دیکھنے لگا، جیسے اس کی دماغی حالت مشکوک ہو۔

ساربان نے جرت سے اسپے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا: "کیابات ہے۔ تم کچھ بوکھلائے ہوئے ہو،اور یہ کیاخود کلامی کے انداز میں کہدرہے ہول۔"

وه ساربان جیرت ہے بولا:

"میرے بھائی! بات ہی کچھالیں ہے۔میری آنکھوں نے آج
تک ایسا چیرت انگیز منظر نہیں دیکھا، مجھے تواپنی آنکھوں پریقین
نہیں آدیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے ہیں مگر آج
تک ایسا چیرت انگیز منظر میں نے نہیں دیکھا۔"
اب تو دوسرے ساربان پربھی چیرتوں کے بہاڑٹوٹ رہے تھے۔و ہ بول اٹھا:
"آخر ہوا کیا ہے، کچھ مجھے بھی تو پتا چلے؟"
پہلے ساربان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا:
پہلے ساربان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا:
"مدیکھو۔ امنہ"

د وسرے ساریان نے سامنے دیکھا مگر اسے تو قافلے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہاتھا۔

> اب سار بان کے چہرے پر بیزاری تھی۔ ''وہال توسوائے اونٹوں کی لمبی قطار کے کچھ بھی ہمیں ''

ساربان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا:

"وہ سامنے ابوطالب کے اونٹول کی قطار میں دیکھوسرخ حجول والی ناقہ کے او پرایک ابرسایہ کیے ہوئے ہے۔''

یه سنتے ہی ساربان نے سرخ حجول والی اونٹنی کی طرف دیکھا،اور پھرا حجل ہی پڑا، ناقہ پرایک ابرسایہ گن تھا۔وہ ابرسایہ کاا حاطہ بچیے ہوئے تھا،اور ایک ہلکاسادھبہ معلوم ہور ہاتھا۔

. د دسراسار بان آنھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھنے لگا،و ہ انگشت بدندال ہو کررہ گیا۔ د دسر ہے سار بان نے یوچھا:

> " ہاں تم درست کہتے ہو مگراس ناقہ پرموارکون ہے؟'' "ابوطالب کا بھتیجا محمد ( ملائقاتیج)''

"بهول .....معلوم ہوتا ہے ہمارے دیوتا اس نوجوان پرمہر بان ہو گئے ہیں جمعی تو یہ مایہ ....."

بہلے سار بان فے اس کی بات ادھوری کا شع ہوتے ہا:

"دیوی دیوتاؤں کو میں نے بہت سے لوگوں پرمہربان ہوتے دیکھا ہے۔ان کے ہاں اولادیں ہوئیں، انہیں مال وزرسے دیکھا ہے۔ان کے ہال اولادیں ہوئیں، انہیں مال وزرسے نوازا گیا،ان کی پیداوار میں اضافہ ہوا، ان کاریوڑ پھلا پھولا، انہوں نے جنگوں میں فتح حاصل کی،ان کی لوٹری اورغلاموں کی انہوں سے جنگوں میں فتح حاصل کی،ان کی لوٹری اورغلاموں کی

بھرمارہوئی، مگر میں نے آج تک ایسا سایہ بھی ہمیں دیکھا، یہ تو کھا اور ہی بات ہے۔ یہ وہی لاکا ہے، جس کی دعا سے خشک سالی کا خاتمہ ہواتھا، اور بارش بری تھی، عالانکہ تم اچھی طرح جانے ہوکہ پوری قوم نے دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پر اپنی بیشانیاں جھکا دی تھیں، ندرو نیاز کے انباد لگا دیے تھے، قربانیوں سے استھانوں کو سرخ کر دیا تھا، بارش پھر بھی ہمیں ہوئی تھی، مگر اس لاکے کی دعا سے بارش بری اورخوب کھل کر بری ،سب جگہ جل تھل ہوگیا، زمین نے چاتے اگل شروع کر دیا، دھرتی نے چشے اگل دیے ہرطرف ہریائی، ہریائی ہوگئی، مردہ تن جی اٹھے۔" دیے ہرطرف ہریائی، ہریائی ہوگئی، مردہ تن جی اٹھے۔" پہلے ساربان نے کہا:

" تم ٹھیک کہدرہے ہو، میرے دوست، یہ لڑکا بڑا بابرکت ہے۔
میں نے اس سے پہلے ابوطالب کے ماتھ بیبیوں بارسفر کیا مگر
اس کے اونوں کی تیز رفتاری ہم نے آج تک نہیں دیکھی، ابو
طالب کے مریل اونوں میں بجلیاں کو ندرہی ہیں، اوروہ سب سے
آگے آگے چل رہے ہیں، ان پر مامان بھی پہلے سے زیادہ لدا ہوا
ہوں جیسے ان پر مامان لدا ہوانہ ہو، اوریہ بالکل تازہ دم ہوں۔"
یول جیسے ان پر مامان لدا ہوانہ ہو، اوریہ بالکل تازہ دم ہوں۔"
ال سب یہ لڑکا بڑا بابرکت ہے ، طیمہ سعدیہ کی بکریاں اس کی
گواہ ہیں۔ جن کا دو دھ اس لڑکے کی بدولت اس قدر بڑھ گیا تھا
کہ پورے قبیلہ میں چہ میگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ اس کی بدولت

برينے لڳي تھي.''

محد ناتی ناقه پر سوارمحوسفر تھے، وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کا بغور مثاہدہ کررہے تھے،اورماحول سرگوشیاں کرتا ہوامحوس ہور ہاتھا۔

"بیارے محمر کا فیار آزندگی کی را میں ہماری گھا میوں سے کہیں زیادہ دخوار گزاراور پر بیجے ہیں۔آپ کا فیار پر بہت و بالا کو دیکھ لیں، تاکہ آپ کا فیار کی قدمول میں لغزش نہ آئے، زندگی کا سفر مضبوط جسم، بلند حوصلے اور عقل نکتہ رس سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے سفر کی تکالیف سے ہرا سال نہ ونا۔"

مسافیق سطے کرتا ہوایہ قافلہ شام کی سرحد پر بصریٰ کے گاؤں کھر بہ میں پہنچا۔
اس گاؤں میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجااور خانقآہ تھی، گرجا کا بگران عالم نصر انبول کا بہت بڑا علم سے رہبانیت اختیار کی، اس کلیسا میں اس نے جب سے رہبانیت اختیار کی، اس کلیسا میں اس نے قیام رکھا، اس کلیسا میں ایک مقدس کتاب تھی، جس کاعلم اس راہب کو تھا۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف میں ورنہ میں چلی آرہی تھی، راہب بحیرا اپنا زیادہ تر وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کرموج و بچار میں عزق گزارتا، بحیرا بڑازیرک عالم تھا۔

اس سال قافلہ بحیرائی خانقاہ کے قریب اترا،اور ایک سایہ دار درخت تلے پڑاؤ کیا۔عرب کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر وہاں قیام کرتے، بحیرا نے آج تک کسی مسافر تاجرسے بات تک مذکی تھی، جب قافلے کے لوگوں نے یہاں پڑاؤ کیا تو بحیرانے ان کے لیے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔

اصل واقعہ بیرتھا کہ جب قافلہ آرہا تھا، تو اس وقت بحیرا خانقاہ کی جھت پرموجود تھا۔اس نے دیکھا کہ قافلہ کے ایک دس بارہ سالہ لڑکے پر بادل کا ایک پیجوا مایہ فکن ہے۔جب یہ لڑکا درخت کے بینچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس طرف جھک گئیں،اور آپ ٹاٹائیلیٹا اس سایہ میں تشریف فرماتھے۔

بحیرانے بیساری باتیں ملاحظہ کیں تو وہ کلیسائی چھت سے بیجے اترا،اس نے کھانے کی تیاری کا حکم دے دیا، جب کھانا تیار ہوگیا تو بحیرا نے اہل قافلہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ تمام قافلہ کو بلالائے۔

قریش کو جب اس ضیافت کاعلم ہوا تو وہ بہت جیران ہوئے۔ یہ بڑی انوکھی بات تھی۔ وہ اس کلیسا کے باس سے اس سے پہلے بھی کئی بارگز رکھے تھے ہمگر اس راہب نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا تھا، کبھی ان سے بات کرنے کی زحمت گوارہ نہ کی، مگر اس روز تو وہ نہ صرف مائل ملا قات نظر آتا تھا بلکہ ان کے لیے بڑی مجبت سے پُرتککٹ ضیافت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔

قافلے والوں نے بحیرا کی طرف سے ضیافت کی دعوت قبول کرلی ،اس سایہ دار درخت کے بنچےا پنے سامان کی حفاظت کے لیے ننھے محد ٹاٹیا آپائی کو بٹھا کرسب کے سب کلیسا میں پہنچے گئے۔

بحيران الله الله المنادية

"اے گروہ قریش! میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، میری خواہش ہے کہ ان چھوٹا ہو یابڑا، خواہش میں کوئی چھوٹا ہو یابڑا، غلام ہویا آزاد۔"

الل قافله ميس سے ايك شخص سے كہا:

"آج تو تمہاری عالت ہی کچھ اور ہے، ہم تو تمہارے پاس سے بار بارگزرے میں تمہارے کے اسے بار بارگزرے میں تمہارے کے تھے، ایر بارگزرے میں کرتے تھے، آج ایسی کون تی غیر معمولی بات ہوگئی؟"

بحيرا كہنےلگا:

"تم نے بالکل کے کہا ہے، جو کچھتم کہدرہے ہومیری عالت و لیمی میں نکی نمین کہا ہے، جو کچھتم کہدرہے ہومیری عالت و لیمی میں نمین تم لوگ مہمان ہو، اور میری خواہش ہے کہ تمہاری عربت کرول اور تمہارہے لیے کھانا تیار کرول تا کہتم سب کھاؤ۔'

محد کانٹی آباز اپنی کم عمری کی و جہ سے اہل قافلہ کے کجاوؤں کے بیاس اس درخت کے بینچے تشریف فرمارہے، جب بحیرانے ان لوگوں کو دیکھا، اور و وصفت جو اس کے بینچے تشریف فرمارہے، جب بحیرانے ان لوگوں کو دیکھا، اور و وصفت جو اس کے خیال میں تھی اور جسے و و جانتا تھا، مددیکھی تو پھر کلیسا کی چھت پر چرمھااور اس بادل کو اس درخت کے او پر سایڈ گن دیکھا تو چھت سے بینچا تر آیا، اور کہنے لگا:

''اے گروہ قریش! میری درخواست بیھی کہتمام لوگ دعوت میں تشریف لائیں ہمیرا خیال ہے کہ بعض بیچھے رہ گئے ہیں۔'' اہل قافلہ نے جواب دیا:

''اے بزرگ! صرف ایک کم عمر لڑکا بیچھے رہ گیا ہے، جے ہم سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے بیچے چھوڑ آئے ہیں۔'' بحیرانے کہا:

''ایمانه کرد ،میری خواهش ہے که ده بھی تشریف لائیں، اور اس کھانے میں تمہارے ماتھ شریک ہول'' کھانے میں تمہارے ماتھ شریک ہول'' اسی اشامیں زبیر بن عمدالمطلب بول اٹھے:

"لات وعنیٰ کی قتم! ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم
عبداللہ بن عبدالمطلب کے فرزند کو ضیافت میں شرکت کے لیے
مائھ مذلا ئیں۔"

يه كهه كرز بير بن عبدالمطلب فوراً التصے، اور جاكر شفے محد ماللَّالِيَا كو ساتھ ليے آئے

اور آپ ٹاٹیا ہے کوبڑی شفقت اور احترام کے ساتھ اسپنے ساتھیوں کے پاس لا کر بٹھادیا۔
کلیسا میں شفے حضور ٹاٹیا ہی تشریف آوری پر بحیرائی جان میں جان آئی، اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں اس نے آپ ٹاٹیا ہے کہ بہجان لیا، اور تعظیماً کھڑے ہوکر آپ ٹاٹیا ہے کا استقبال کیا۔

روایات میں یہ بھی آتاہے:

"بحیران مهمانوں کو درخت کے سایہ میں بٹھایا ہواتھا، پیچھے سے محد کا اللہ کے تھے تو بادل سایہ گل محد کا اللہ کا کہ میں اللہ کا سے تھے تو بادل سایہ گل تشریف لائے تھے تو بادل سایہ گفا، اور جب آپ مالیہ گل میں داخل ہوئے تو اس درخت کا سایہ جس میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے جضور مالیہ آپائی طرف جھک گیا۔" جس میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے جضور مالیہ آپائی کی طرف جھک گیا۔" بحیرانے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا:

''دیکھو،اک درخت کا سابی آپ ٹاٹیا کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے۔'' محد ٹاٹیا کے ال آ کر بیٹھ گئے، بحیرا آپ ٹاٹیا کی غور سے دیکھنے لگا ،اورجسم پاک کے ان خاص خاص حصول کا معائنہ کرنے لگا، جن کی صفات آپ ٹاٹیا کی شاخت میں اسپنے یاس یا تا تھا۔ شاخت میں اسپنے یاس یا تا تھا۔

کھانے سے فارغ ہو کرلوگ ادھرادھر ہونے لگے تو بحیرااٹھ کر آپ ٹاٹنڈیلٹی کے پاس چلا آیااور کہنے لگا؟

"ا مے صاحبزاد ہے! میں تجھے لات وعریٰ کی قسم دیتا ہوں ، جو کچھ میں تم سے پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔"

بحیرا نے آپ ٹاٹیڈیٹر سے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس نے قریش کو لات وعریٰ کی میں کھاتے دیکھا اور ساتھا۔

لات وعریٰ کی میں کھاتے دیکھا اور ساتھا۔

سنھے محد ٹاٹیڈیٹر نے فرمایا:

''لات وعزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ،النّہ کی قسم! مجھےان دونوں سے جتنی نفرت اور جتنا بغض ہے،کسی اور چیز سے مجھی نہیں رہا''

بحيران أن أبيان المان ال

"الله كى قسم! آپ مَالِنَّةِ لِهِمْ! مجھ وہ بتائيع جو ميں آپ مَالِنَّةِ لِهِمْ سے پوچھتا ہول ''

آپ الله الله الله الله الله الله

"جوتمهیں مناسب معلوم ہو، وہ مجھ سے دریافت کرو۔"

بحیرانے نتھے حضور طالقاتیا ہے متفرق موالات کیے، بعض نینداور بیدار ہونے کے بارے میں اور بعض دیگر امور کے بارے میں ، نتھے حضور طالقاتیا ان موالات کے بارے میں ، نتھے حضور طالقاتیا ان موالات کے جوابات دیسے رہے۔

اورخواب کے بارے میں ارشاد فرمایا:

"میری آنکھ موجاتی ہے لیکن میرادل بیدار ہوتا ہے۔"

ننھے حضور ملی ٹالیے اپنی ذات بابر کات کی علامات وصفات بیان فرماتے جاتے سے اور بحیر اراہب ان صفات کو جواس نے کتنب سابقہ میں آخری نبی ملی ٹیولیے کی صفات کے ضمن میں پڑھر کھی تھیں ،اس کے موافق یا تاتھا۔

بحیرا شخصے حضور ملائی کے جوابات کو اپنی مقد*س کتاب کے عین مطاب*ق پا کر بہت خوش اور بے حدمطمئن ہوا۔

شخصے حضور ملا اللہ ہی سرخ جمیکیلی چشمان مبارک کی طرف دیکھ کراس نے ابوطالب جوبعض محضوص لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،ان سے پوچھا: ابوطالب جوبعض محضوص لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،ان سے پوچھا: ''کیایہ سرخی بھی زائل بھی ہوتی ہے یا نہیں؟''

انہول نے کہا:

"ہم نے بھی اسے زائل ہوتے ہیں دیکھاتھا۔" چنانچہ یہ علامت بھی درست نگلی ،اسے اور زیاد ہیقین ہوگیا، کین دل کی کی اور یقین کوتقویت پہنچانے کی عرض سے بحیرانے نظے حضور کاٹیڈیل سے درخواست کی: "دوش مبارک سے کپڑا ہٹائیں تا کہ میں مہر نبوت کامثا ہدہ کرسکول۔" نظے حضور ماٹیڈیل شرم وحیا کی و جہ سے دکھانا نہیں چاہتے تھے،اس پر ابوطالب

مے مور

نے کیا:

"اسے میری دونوں آنکھول کے نور! بحیرا کومہر نبوت کے دیدار سے محروم ندرکھو۔'

نضے حضور من اللہ اللہ کی زندگی کے بارے میں سوال وجواب، آپ من اللہ کی جسمانی خصوصیات کے قریبی مثابہ کے اور مہر نبوت کی سعادت نے یارت سے بحیرا کا چہر ہمتمااٹھا۔ ہربات اور ہرنشانی اس کی مقدس کتاب کے عین مطابق ثابت ہوتی بلی عاربی تھی۔

بحیرارا مب کی معنی خیز ضیافت کامیاب رہی۔اسے پورایقین ہوگیا کہ نتھے محمد سالٹی اپنے وہ ایقین ہوگیا کہ نتھے محمد سالٹی اپنے وہ کی مقدس کتاب میں سالٹی اور حفاظت کاذکراس کی مقدس کتاب میں مجمی درج تھا۔

تنصح حضور مناتنة إبلى سے بات جبیت سے فارغ ہو کربجیرا ابوطالب کی طرف متوجہ

ہواادران سے یو چھا:

"ال صاجزاد ك اآب سے كيارشة ہے؟"

ا بوطالب نے کہا:

"پیمیرافرزندہے۔''

بحيرابولا:

''نہیں۔ بیتمہارا فرزندنہیں ہے۔اس فرزند کے والدین زندہ نہیں ہوسکتے۔''

اس پرابوطالب نے بتایا:

"يەمىرى بىمائى كافرزندىپ."

بحيرانے بے تاب ہو کر پوچھا:

''بھران کابا*پ کہ*اں ہے؟''

ابوطالب نے جواب دیا:

"ان کاانتقال ہو چکا ہے۔"

بحيرارابب نے كہا:

"آپ نے بچ کہا۔"

پھر بحیر ارابب بڑی سنجید گی سے کہنے لگا:

"ہماری کتابول اور پرانی روایتوں کے حماب سے یہ سیدالمرسین سی سے اللہ اللہ کاروش دین سی سیلے گی، اوران کاروش دین سی سیلے گی، اوران کاروش دین تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرد ہے گا، آپ انہیں ساتھ لے کرشام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں کیونکہ وہال فتنہ پر ور یہود یوں کا غلبہ ہے، اگر نہیں ان یہود یوں کو بھی وہ سب باتیں

معلوم ہوگئیں جو مجھے معلوم ہیں تو وہ آپ کاللی کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرنا ک سازش کریں گے، اور آپ کاللی کوئقصان بہنچا ئیں گے ۔ اس لیے بہتری ای میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لیے کر یہیں سے فرراً مکہ واپس لوٹ جائیں ۔'

العمال نے کر یہیں سے فوراً مکہ واپس لوٹ جائیں ۔'

العمال نے کر ایک نے میں ماقہ میں ماقہ کوئی میں میں اور ان تھاں وہ کو دھ کال

ابوطالب نے بیمنا تو بہت فکر مند ہوئے، سامان تجارت کو بصری ہی میں فروخت کیا، اور مکم مکر مرکو واپس تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے:

"حضور منظیر کواس مقام سے واپس مکد مکرمہ بھیج دیا گیا، اورخود سخارت کی تعمیل کے لیے شام کی طرف گئے۔" سخارت کی تعمیل کے لیے شام کی طرف گئے۔" ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے:

اس سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی روایت میں آتا ہے: ''شام میں تین یہودی اسھنے رہتے تھے، جن کے نام یہ تھے۔ (۱) زریر (۲) دریس (۳) تمام۔

ا پنی قدیم مذہبی کا بول کے مطالعہ سے انہوں نے بھی یہ حقیقت معلوم کر لی تھی کہ اس وقت آخری بنی ماٹنڈیٹر اس روز بحیرا کے کلیما کے سامنے درخت کے بنچا تر ہے گا، چنا نچہ جس دن ابوطالب کا خیارتی قافلہ اس درخت کے بنچے رکا تو یہ تنیول بدفطرت یہو دی کا جنارتی قافلہ اس درخت کے بنچے رکا تو یہ تنیول بدفطرت یہو دی کا بن بھی حضور ماٹنڈیٹر کے قتل کی نا پاک نیت سے وہاں آ بہنچے تھے، بن بھی حضور ماٹنڈیٹر کے قتل کی نا پاک نیت سے وہاں آ بہنچے تھے، بنہوں نے بحیرا کو راز یہ یہودی بحیرا کو راز

میں لے کر بتادیا تھا کہ وہ مقدل کتابول میں مذکوراس آخری نبی
سائٹ اللے کے قتل کے اراد ہے سے وہاں آئے ہیں، اور یہ کہ ان
کے حماب سے وہ شخص اس جگہ بہنچ چکا ہے، آل کی اس ناپا ک
سازش میں انہول نے بحیرا سے بھی مدد مانگی تھی، بحیرا یہ ن کر
چونک اٹھا۔ اس نے انہیں سمھایا:

"اگروہ آخری بنی سائٹ این میں جس کی تعریف وصفات تم نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں، تو وہ شخص جوتوریت، زبوراورانجیل پڑھتا ہے، ان کو بنی سائٹ این ہونے کے اعتبار سے کیسے نہیں بہجانے گا، اوران کے قتل کاارادہ کیسے کرسکتا ہے۔

دوسری بات بدہے کہ جب النہ کئی سے کوئی نیک کام کروانا چاہے تو کیا کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟"

ان يهود يول نے كہا:

رونہیں ''

ال پربجيراني کها:

"تم اس کام سے باز آجاؤ ،اور واپس لوٹ جاؤ ،وہ برگزیدہ ہستی
(سلطین اللہ کی امال بیس ہے ،اور تم جتنا بھی چا ہواسے بھی ختم نہ
کرسکو گے ،اس لیے بہتر یہی ہے کہتم ایپ اس ناپاک ارادہ
سے باز آجاؤ اور فور آواپس چلے جاؤ۔"
وہ کائن واپس جانے کا نام نہیں لیتے تھے ،مگر بحیرا کے واضح اور
شدیدا صرار پر آخرانہوں نے اس ناپاک اراد ہے کو ترک کر دیااور
واپس چلے گئے۔

جب ابوطالب تجارت کے بعد حضور کا ایجازی کے کرمکہ مکرمہ آئے تو جب بھی کمی سفر کاارادہ کرتے اور حضور کا ایجازی کے ساتھ جانا چاہتے ، تو ابوطالب بحیر ارا ہب کی صفر کاارادہ کی وجہ سے اور حضور کا ایجازی پر یہود کے تعرض کے خوف سے اپنے ساتھ نہ لے ماتے ، اور خود بھی جب تک شدید ضرورت لاحق نہ ہوتی بالکل سفر نہ کرتے ، کیونکہ حضور کا ایجازی کی جدائی ال کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔

ابھی تو ننھے حضور ملی ایکی تو عہدِ جوال میں قدم رکھنا تھا۔ تجارت کے اسرار و رموز سیکھ کراس پیشے کو اختیار کرنا تھا۔اپنے اخلاق اورامانتداری کی و جہ سےلوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا تھا۔اپنے اعلیٰ اخلاق کی بدولت لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے ملقب ہونا تھا اور پھر .....

اور پھر بار نبوت اٹھانا تھا۔گم کر دہ راہ لوگول کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔ انہیں للمت سے نکال کراو ج ٹریا تک پہنچانا تھا۔ اور پہایک بہت مشکل اورشن کام تھا۔جوآگے جل کرآپ ٹاٹیزائم کو انجام دینا تھا۔ ھی جھی جھ

## سشام كاد وسسراسفر

آج بصریٰ کے بازاروں میں بڑی رونق تھی۔ دور دور تک کاروان قریش کی دھوم مجی ہوئی تھی۔ وادی مکہ کی تھجوری، تھالیں اور دلفریب دستکاریال لوگ کو اپنی طرف متوجہ کررہی تھیں۔ نتامی تاجر بھی اناج ، اسلحہ، پارچہ جات اور دوسری چیزوں کے ڈھیر لگائے بیٹھے تھے نرید و فروخت کا بازار گرم تھا کہیں مال کے بدلے مال کا سودا ہور ہا تھا کہیں درہم و دینار کی باتیں ہورہی تھیں۔ دونوں طرف سے خرید و فروخت جاری تھی ۔ ہرسودا گراپین مال کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلا بے ملارہا تھا، رطب اللمان تھا۔ قریش کو اپنی قادر الکلامی پرغرور تھا، انہیں اس پر نازتھا، وہ خود کو فساحت و بلاغت کا شہنشاہ کہتے تھے۔

اس میں کوئی شک مذتھا، ان کی نصیح وہلین یا تیں سننے والے کے دل موہ لیتی یا تیں سننے والے کے دل موہ لیتی یا تیں سننے والے کے دل موہ لیتی یا آئی یا آئی طرف متوجہ کرلیتی یا زبان کی شیرینی کانوں کے رستے دل میں اتر حاتی اورگھر کرلیتی یہ

شامی تاجروں کومود ہے بازی پر نازتھا،اس لیے بھاؤ چکانے کامعاملہ ابھی تک صل طلب تھا۔

ٹامی تا جروں کی ایک ٹولی ہر چیز کوغور سے دیکھتے ہوئے دبلے پتلے اونٹول کی ایک ٹولی ہر چیز کوغور سے دیکھتے ہوئے دبلے پتلے اونٹول کی ایک قطار کے پاس آ کرکھڑی ہوئی۔ جو دورتک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ابوطالب کے اونٹ تھے۔ یہاں سامان تجارت کے ڈھیرایک ہی جگہ لگے ہوئے تھے۔

ابوطالب نے سامان تجارت کو اس خوبصورتی سے سجار کھا تھا کہ ہر تاجر کی نگاہ اس پرمرکوز ہوکررہ جاتی۔

بڑھ بڑھ کر بولیاں لگ رہی تھیں۔ مول تول کا نثور جاری تھا۔ لمبی قباؤں، عباؤل اور تو ندول والے نتامی تا جرآپس میں الجھ رہے تھے۔ چیزوں کو پر کھ رہے تھے۔ مول تول میں مصروف تھے، کچھ توان میں سے آپس میں الجھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایک دوسرے پر کیند، جھوٹا اور دھوکہ بازی کالیبل جہال کردہے تھے۔ کچھا لیے تھے کہ دشک وحمد سے مال کو دیکھ رہے تھے۔ کچھا لیے تھے کہ دشک وحمد سے مال کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی ابوطالب کے مال کے عیب گٹا تو دوسر ااسے آئمتی، بے وقوف، اندھا

موں ابوطانب کے مال کے عیب کتا تو دوسراا سے اس میں میں دورا اسے اس میں میے دوون، اندھا اور ناجنس شاس کہہ کراس کامذاق اڑا تا، ہرطرف چہ میگو ئیاں اور سرگو شیوں کا بازار گرم تھا۔ کچھ تاجر مال دیجھتے سو بھتے ،میلتے ،الٹ پلٹ کر دیجھتے اور پھر ہٹ کر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگتے ۔

ابوطالب نہایت ممل مزاجی سے اپنے مال کے ہراعتراض کا معقول جواب دے دے تھے۔ لوگول کومطمئن کردہ تھے۔ گا ہوں کو قائل کردہ تھے۔ وہ یہ محمد ملائی آئی اب بچین کی عدو دسے گزر کرعبد شاب میں قدم رکھ جکے تھے۔ وہ یہ سب کچھنہایت بادیک بینی سے دیکھ دہے تھے، جذب کردہ تھے تجارت کا مشغلہ بھی ان کے لیے بے عد دلچ ب تھا۔ مثابدہ کی آئکھ سے پرکھ دہے تھے تجارت کے گردیکھ دہے تھے۔ یہ بھی ایک دلچ ب مشغلہ تھا، بکریال چرانے سے تو یہ کام بہت کی میں دلکے دلیاں چرانے سے تو یہ کام بہت کے گردیکھ دائے تھے۔ یہ بھی ایک دلچ ب مشغلہ تھا، بکریال چرانے سے تو یہ کام بہت کے گردیکے کے گردیکے کے سے تو یہ کام بہت کے گردیکے کے گردیکے کے سے تو یہ کام بہت کے گردیکے کے گردیکے کے گردیکے کے سے تو یہ کام بہت کے گردیکے کے گردیکے کے گردیکے کے گردیکے کے گردیکے کے کہ کے کہ کی ایک دلیاں چرانے کے گردیکے کے کہ کردیکے کے کہ کردیکے کے کہ کردیکے کے کہ کردیکے کردیکے کردیکے کے کہ کردیکے کے کہ کردیکے کے کہ کردیکے کے کہ کردیکے کہ کردیکے کردیکے کے کہ کردیکے کہ کردیکے کردیکے کے کہ کردیکے کردیکے کردیکے کے کہ کردیکے کردیکے کردیکے کردیکے کردیکے کردیکے کردیکے کردیکے کردیکے کے کردیکے کردیکے کردیکے کے کہ کردیکے کردی

دوسری طرف ابوطالب کے ساتھی جیران تھے کہ آخر نتامی تا جروں کو کیا ہوگیا ہے کوئی ادھر کارخ ہی نہیں کر رہا،سب ابوطالب کے مال کے گر دجمع ہیں،اس سے بہلے تو بھی ایسانہ ہوا تھا۔ بھراس بارایسی کون سی بات ہوگئی ۔ نثامی تا جرابوطالب کا مال خرید نے کے لیے بڑھ چڑھ کر بولیال لگارہے تھے،ان کامال خرید نے کے لیے آپس میں اد جھگڑر ہے تھے۔ میں اد جھگڑر ہے تھے۔

بات ان کی مجھ میں نہ آر ہی تھی۔ان کا مال ابوطالب کے مال سے کسی طرح بھی گھٹیا نہ تھا، بھریہ سب کیا تھا۔ قریشی تاجر ابوطالب کے مال کے خریدار کو رشک دحمد کی نگاہ سے دیجھتے۔

محد ٹائیز ہے ہے۔ وہ خریداری کے ہمائی ہیں نہایت سرگرم تھے۔ وہ خریداری کے جوڑتو ڑ ہوتے وہ کیھ رہے تھے۔ گا ہوں کی باتوں کوغور سے من رہے تھے، بھاؤتاؤ کے اتار چردھاؤ کا جائز و لے رہے تھے۔ وہ ان مثاہدات کو اپنے حافظہ کی تختی پرمحفوظ کر رہے تھے طرح طرح کے انسانی چہرے، بھاؤتاؤ کے انمول گر، معاملات کے رنگ برگے مختلف بہلوس ان کے سامنے تھے، اور وہ بغوران کا مثابدہ کر ہے تھے۔ یہان کا بہلا تجربہتھا، جو کا فی د کچی اور خوشگو ارتھا۔

ابوطالب کا سارا سامان فروخت ہو چکا تھا۔ اب وہ مکہ جائے کے لیے مال تجارت کی خریداری میں مصروف تھے، یہاں سے انہیں مکہ میں فروخت کے لیے سامان خریدنا تھا۔ دوسری طرف کاروانِ قریش کے تجارکوا پنامال فروخت کرنے میں کئی دن لگ گئے، اور انہیں منافع بھی ابو طالب کے مقابلے میں کم ہوا تھا، ان کے چہرے پڑمردہ تھے۔ اس بارقدرت ابوطالب پر کچھزیادہ،ی مہر بان تھی۔

محد کا این مال فروخت کرنے کے بہت سے گریکھ لیے تھے،
گا کھوں سے بنٹنا اب انہیں آسان نظر آر ہاتھا۔ صبر وحمل کی اہمیت کا انہیں بخوبی انداز ہ
ہوگیا تھا۔ یہ تربیت قدرت کی طرف سے تھی۔ اس سفر میں انہوں نے صبر وحمل کا جو بی میں میں انہوں نے صبر وحمل کا جو بیت کیکھا تھا، وہ ان کے لیے کل جب انہیں بار نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا، ایک سنگ میل ثابت ہونا تھا، انہیں صبر وحمل ،عفو و درگز رسے کام لینا تھا۔

جس طرح علم و بر دباری سے انہوں نے گا کھوں سے نمٹنا سکھا تھا، بالکل ای طرح کل کو جب نبوت کا تاج ان کے سر پر سجنا تھا، انہوں نے اس علم و بر دباری سے اللہ کے پیغام کو عام کرنا تھا، منکرین کی تیز و تند با تول کو بر داشت کرنا تھا، اذیتوں کے دکھ سہنے تھے، کفر و شرک کے تاجروں سے پکرانا تھا، غر وروتکبر کے پتلول سے نمٹنا تھا۔ حکوم سہنے تھے، کفر و شرک کے تاجروں سے پکرانا تھا، غر وروتکبر کے پتلول سے نمٹنا تھا۔ حیارت کرنا نہیں بکریاں چرانے سے زیاد ہ دلچپ مشغلہ نظر آیا۔ انہوں نے پکنتا ادادہ کیا:

"اب میں تجارت میں اسپنے چیا کا ہاتھ بٹاؤں گا۔" ابوطالب خریداری ممکل کر چکے تھے۔اب وہ روانگی کا قصد کیے ہوئے تھے۔ محد ٹاٹیا لیا نے خریداری کے اسرارورموز بھی بخو بی سیکھ لیے تھے۔

محد طائی آن اسپے بچا کے ساتھ سامان باندھ دہے تھے۔ایک بوڑھا تا جرا نہیں اس قدر متعدی اور فعال انداز میں کام کرتے دیکھ کران کے پاس آیا، اس نے ابو طالب سے یو چھا:

"كياية وجوان آپ كابينا ہے؟" ابوطالب نے مختصر ساجواب دیا: "ہال "

اب بوڑھے تاجرنے کہا:

"تم بہت خوش شمت ہو،اس بیے کی بیٹانی پر تذبراورمعاملہ می سے آثار ہو بدا ہیں۔ اس کے جیرے میں بلاکی دکھی اور آنکھول میں غضب کی کشش ہے۔

اس قدُوقامت اوراس سے بیجے میں عجیب مقناطیسی قوت ہے۔ سنجید گی اور زبان و بیان کی شیرینی صاف صاف بتارہی ہے کہ یہ الوکا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن سارہ بن کے چکے گائے مال کی حفاظت کرو۔ میں تم سے بیج کہدر ہا ہوں۔ میں سنے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ میں نے میں بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ میں نے میروکسری کے در بارول میں گلفام شہزادوں کو دیکھا ہے، مگر تہمادایدلاڈلامی ہونے کے باوجو دفہم وفراست میں یک وتنہا ہے۔ " پھر بوڑھے تا جرنے محمد کا التہ جو متے ہوئے ہا:

" جیتے رہومیرے بیٹے۔"

کاروان قریش شام کے مختلف شہرول میں فرید و فروخت کرنے کے بعد مکہ کی طرف محوفرام تھا۔ ابوطالب مطمئن تھے، اس بارا نہیں توقع سے زیادہ منافع ہوا تھا۔ ان کے چہر ہے پہرے بھے سے تھے۔
کے چہر ہے پر شادا بی محکہ کی طرف محوسفر تھا محمد کا ٹیڈیٹر نے اس سفر میں تجربات کی مناس گرانمایہ کا وافر فرزانہ سمید لیا تھا۔ اب واپسی پررہ گزرکا چیہ چیہ پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش معلوم ہور ہاتھا۔

مکہ میں دن و طلے قافلے کی آمد کی اطلاع پہنچ گئی۔ ایک غلغلما جے گیا۔ لوگ ایسے عربیز وا قارب کے استقبال کے لیے فرودگاہ کی طرف چل رہے تھے، بنو ہاشم کے گھرانے سے عباس، تمزہ اور طالب آرہے تھے۔ ام ایمن بڑھ جنہوں نے صفور طائی آئی ہے کو مال بن کر پالا اور جنہیں حضور طائی آئی ہے متعدد بارا می کہہ کر پکارا، وہ بھی والہانہ انداز میں چلی آرہی تھیں۔ انہیں محمد طائی آئی جدائی گوارہ متھی۔ یہ دن انہوں نے آنکھوں میں کا نے، آج ان کا محمد طائی آئی ہاتھا۔ وہ ان کے استقبال کے لیے کیوں نہ آئی طرف میں کا لیے، آج ان کا محمد طائی گئی سے نمودار ہوا۔ لوگ ناچے جوتے قافلے کی طرف براھے۔ حضرت ام ایمن بڑھا کی نگا ہیں محمد طائی آئی کی محمد طائی آئی کی کو محمد کی تابی ہے۔ حضرت ام ایمن بڑھا کی نگا ہیں محمد طائی آئی کو وہ حوثہ نے گئیں۔ وہ ابنی آنکھوں کی بڑھے۔ حضرت ام ایمن بڑھا کی نگا ہیں محمد طائی آئی کو وہ حوثہ نے گئیں۔ وہ ابنی آنکھوں کی

مُصنَّدُ ک اور دل کے سکون محد سائٹاتیا کو بے تانی سے تلاش کررہی تھیں انہیں جگر گوشہ عبدالله بنانیز سے بیاہ پیارتھا،انہول نے آمنہ بنانیز کے معل کو بے پناہ لوریال دی تقیس اور اینی بانہوں میں حجولا جھلا یا تھا۔ انہیں گو دوں کھلا یا تھا۔ ان کی خدمت و پرورش کی تھی۔اجا نک ان کی نظر محد مانٹیائی پر پڑی ۔سانسوں کی رفتار ہے ربط ہو کرتیز ہو گئی۔مسرت کی بہریں ان کے پورے جسم میں پھیل گئیں۔ وہ اسینے محد ٹاٹنڈ کی بلائیں لینے لگیں۔ان کا دل جایا کہ ان کے پرلگ

جائیں اورو ہ اور کرا سینے بیٹے کے پاس اسپے محمد مناتیاتی ہے پاس جا پہنچیں ۔

قافله فرودگاه میں داخل ہور ہاتھا، بلبلاتے ہوئے اونٹول کو بٹھایا جار ہاتھا۔ ہر طرف آوازیں ہی آوازیں آر ہی تھیں۔ آقااسینے غلامول کو چینے چینے کر حکم دے رہے تھے،لوگ منتعدی سے اونٹول سے سامان اتارر ہے تھے تا کہ عروب آفتاب سے پہلے ہلےاسینے ٹھکانوں پر بہنچ جائیں۔



### چيا کے ساتھ عازم سفر

محد کانتیانی کا عمر مبارک جب تیره سال یااس سے زیادہ ہوئی تواہین بچاز بیر

مت المطلب کے ساتھ عاذم سفر ہوئے، دوران سفر ایک وادی سے گزرہوا تو وہاں ایک

مت اونٹ تھا، جو راہ رو کے ہوئے تھا۔ وہاں سے کسی کو گزرنے نہ دیتا تھا۔ لوگ اس

اونٹ سے دہشت زدہ ہوجاتے تھے، اور وہال سے گزرنے کا ادادہ ترک کردیتے تھے۔

جب اس قافلہ نے اسپ راستے میں ایک بدمت اونٹ کو کھڑاد کھتا تو وہیں

رک گیا۔ اونٹ اپنی جگہ سے ہنے کانام تک نہ لے رہا تھا، اوران کاراسۃ رو کے کھڑارہا۔

لوگوں نے بہت کو سنسٹ کی کئی طرح اونٹ وہاں سے ہٹ جائے، انہیں راسۃ دے

دے، اور یہ قافلہ بخیر وعافیت وہاں سے گزرجائے، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

لوگ تھک ہار کرفاموش ہور ہے تھے۔ پھر قافلے نے واپسی کا ادادہ کیا۔ جب

تمام لوگ مجبور ہو گئے تو محری شائی نے فرمایا:

" میں اس معاملہ میں تہہاری کفایت وتمایت اور نگرانی کروں گا۔"

اب محمد کالٹیزیل اس قافلے کے آگے ہو لیے، جب اس اونٹ نے حضور کالٹیزیل کو
د یکھاتو بیٹھ گیا، اور اسپینے سینہ کو زمین پررگڑ نے لگا۔ آپ ٹالٹیزیل اسپینے اونٹ سے اتر ہے
اور اس بدمست اونٹ پرموار ہو گئے، اس اونٹ نے کوئی حرکت مذکی۔ پھروہ اونٹ اٹھ
کھڑا ہوااور چلنا شروع کر دیا۔

قافلہ اس اونٹ کے بیچھے بیچھے روانہ ہوگیا۔ جب اس وادی کو عبور کرلیا، تو

حضور طالقیاتی است اونٹ سے اتر کراسینے اونٹ پرسوار ہو گئے، اور اس اونٹ کورخصت کر دیا۔

جب سفرے واپس ہوئے توراہ میں بانی سے لبالب بہتی وادی پر گزرہوا، جس کی موجیں دل لرزاد سینے والی تھیں ،سب سہم کرکھڑے ہوگئے۔

حضور ما يناتي المرمايا:

"ميرے پيھے چلتے آؤ۔"

یہ کہہ کرآپ کاٹیائی نے اس بانی پر قدم رکھا تو وہ خٹک ہوگیا۔ مارا قافلہ خٹک راہ پر چل پڑا، اوروادی سے سے سلامت گزرگیا۔ ان کے گزرنے کے بعدوہ پانی بھر اس طرح موجزن ہوگیا۔

جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ہمراہیوں نے لوگول کو دورانِ سفر کے واقعات و کمالات اورخوارق عادات واقعات بیان کیے تو سب نے کہا: ''اس جوان کی شان زالی ہے۔''

\*\*

## مین اور بحرین کے تحب ارتی سفر

روایات میں آتاہے:

کارو باری سفر کے بارے میں حضور من ٹیٹی کے چیا کاارادہ ، بحنتہ ہوا تو وہ اسپنے بھائی ابوطالب کے پاس آئے اوران سے درخواست کی:

"محد (مناتاً إليه) كواس سفر مين همار بياته بينج دين كدالله تعالى

ان کی برکت ہے میں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے۔'

یہ وہ وقت تھا جب حضور ملائی آپائے کی دیانت و فطانت کی دھا ک سب پر بیٹھ چکی تھی ۔ آپ ملائی آپائے پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی بر کات اور عنایات کا بھی چر چاعام تھا۔ اسی لیے یمن جانے والے چچا کو پختہ یقین تھا کہ آپ ملائی آپائے کی شمولیت سے ان کی تجارت خوب

کے گی۔

ابوطالب نے بھائی کی درخواست قبول کرلی،اورحضور مکاٹیڈیٹی کو ان کے ہمراہ سخارتی سفر پر جانے کی اجازت دے دی ، یول حضور ساٹیڈیٹی اسپنے چچا کے ہمراہ مین کے سفر پر تشریف لے گئے آپ ٹاٹیڈیٹی بے صدخوش تھے۔

دوران سفر بھی آپ ٹاٹیائی کے چیانے آپ ٹاٹیائی سے ستعلق متعدد غیر معمولی مثاہدات کیے۔ جن سے آب ٹاٹیائی کے جیانے آپ ٹاٹیائی سے ہوں است کا خاصا مثاہدات کیے۔ جن سے انہیں حضور ساٹیائی کے تقوی وطہارت اور فہم و فراست کا خاصا اندازہ ہوگیا۔ یمن کا یہ تجارتی سفر بہت کا میاب رہا، اور جیا بھتیجا دونوں بخیریت واپس مکہلوٹے۔

حضور کا این کو اب تجارت کا خاصا تجربہ ہو چکا تھا، آگے بیل کر آپ کا این معاشی زندگی کو مضبوط و متحکم کرنے کے لیے اسے ، می ذریعہ روزگار چننا تھا۔

یمن کے اس سفر کے علاوہ آپ کا این کو چندا یک بار اور بھی ادھر جانے کا اتفاق ہوا۔ حضرت خدیجہ ڈاٹھانے بھی آپ ٹا این کو تجارت کے لیے دومر تبہ یمن بھیجا۔

دونوں بار آپ ٹا این کی مقام برش تشریف لے گئے، یمن کے یہ دونوں مفر سے صدکامیاب رہے ۔ حضرت خدیجہ ڈاٹھانے ہر بارتضاد اونٹ آپ ٹا این کو بطور معاوضہ پیش کیا۔

اعادیث نبوی ساین آن سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور سائن آباز تجارت کے سلسلہ میں مغرب میں بحرین تک بھی تشریف لے گئے تھے۔ان دنوں و ہاں ایران کافر مانروا منذر بن ساوی حکمران تھا۔

اس قسم کے تجارتی سفروں سے مختلف خطول کے لوگوں سے آپ سائیڈائی کا کارو باری لین دین اور عمومی میل جول ہوتار ہا۔آپ سائیڈائی و ہال کی معاشرت سے آگئی عاصل کرتے دہے،اور تجارتی اسرارورموز مزید پھنتہ ہوتے ملے گئے۔

بعد کی نبوی زندگی میں بھی آپ ملٹ آلئے کے تاجر ساتھی آپ ملٹ اور ان اسے ساتھی آپ ملٹے اور رفاقت آپ ملٹے اور رفاقت اور رفاقت کے گزرے دنول کی یادول کو تازہ کرتے ۔



#### ستام كانيسراسفر

شہر کی گنجان آبادی میں زیادہ تر تاجراور امراء سکونت پذیر تھے۔ان کے مکانات دوسرول سے عمدہ،خوبصورت اور کشادہ تھے۔دولت کی ریل پیل تھی،اک کے لیے لوٹری اور غلاموں کی بھی کنٹرت تھی۔اس آبادی میں ایک بلندو بالا حویلی سب سے بڑھ کراپنی الگ،ی شان دکھارہی تھی۔

یہ حویلی مکہ کی سب سے مالدار خاتون خدیجہ بن خویلد زائی کی تھی۔ حضرت خدیجہ بن خویلد زائی کی تھی۔ حضرت خدیجہ بن خویلد ( بڑی کا کے ہال دولت کی فراوانی تھی، اس حویلی کے اندرگھوڑول کے لیے اصطبل اور اونٹوں کے لیے شتر خانے تھے۔ جن میں لا تعداد اونٹ، گدھے اور گھوڑے موجود تھے۔ اس حویلی میں لا تعداد گودام تھے۔ جو اجناس سے بھرے ہوئے تھے۔

حویلی میں ہرطرف گہما گہمی تھی۔ حضرت خدیجہ بڑی ٹھٹا کا مال تجارت مختلف قافلوں کی صورت میں جاتا، اور ڈھیرول منافع کما کرواپس آتا۔ دولت کی اس کثرت کے باوجود ابن کی زندگی تنہاتھی۔ یکے بعد دیگرے ان کے دو خاوند انہیں داغ مفارقت دے یکے تھے۔

فدیجہ بنت خویلد بڑ ہیں کامیاب تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کا پیرجمیل تھیں ۔عفت و پاکدامنی کے باعث اس عہد جاہلیت میں بھی ''طاہرہ'' کے لئیر جمیل تھیں ۔عفت و پاکدامنی کے باعث اس عہد جاہلیت میں بھی ''طاہرہ'' کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ رحمدلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی

خصوصیات تھیں۔اہل مکہ کے تجارتی و فد میں آپ کا مال تجارت آپ کے ملا زمول اور نمائندوں کی میرد گی میں بیرون ملک جاتار ہتا۔

اس بارشام کے لیے آپ کے قافلہ تجارت کی تیاری شروع ہوئی ، انہول نے اسپنے غلام میسر ہ کو بلوا بھیجا، اس وقت وہ آپ کے حضور مؤدب کھڑا تھا۔

حضرت خدیجه النفظانے میسرہ سے پوچھا:

"شام كى طرف جانے والا قافلەكب روانه ہوگا؟"

میسره نے جواب دیا:

"مالکن حضور، ہفتةعشرہ تک روانہ ہوجائے گا۔''

حضرت خد یجه بن فیانے یو چھا:

"تم نے سامان تجارت فراہم کرلیا ہے؟"

ميسره انتهائى وفاد ارغلام تطاءاس نے كها:

يبال سے جو مال شام جائے گاوہ بھی تيار ہے، اور شام میں جس

مال کی خریداری کرناہے، میں نے اس کی فہرست بنارکھی ہے،

بس قافلہروائہ ہونے کی دیرہے۔"

حضرت خدیجه بن النا الے میسرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ موچتے ہوئے کہا:

"میسرہ میرا خیال ہے اس بارتہارے ساتھ تھی نمائند کے کو

جھیجول ہم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟"

میسره تواینی مالکن کاو فاد ارتھا،اس نے جواب دیا:

"جييےآپ کي مرضي"

حضرت خدیجه نگفتانے کہا:

"میں کافی عرصہ سے ابوطالب کے جیتے محمد (سی ایسی کے معلق من رہی ہوں، اس کی دیانت اور امانت کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا ہے۔ لوگ انہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارتے چکا ہے۔ لوگ انہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہتر رہے گا۔"

میسرہ نے کہا:

"مالکن آپ درست کہدر ہی ہیں۔ وہ ایک کامیاب تاجر ہیں،
ہمیشہ کی اور کھری بات کہنے کے عادی ہیں، اور انہوں نے منافع
بھی ہمیشہ دوسروں سے زیادہ کمایا ہے، ان کی شیریں گفتاری اور
اعلی اخلاق کے سبب لوگ ان کے گرویدہ ہیں۔"

حضرت فديجه فالنَّفنان نحابا:

" میں جاہتی ہوں اس بار انہیں مال تجارت دے کرتمہارے ساتھ ملک شام روانہ کرول ہم کیامشورہ دیستے ہو؟" ساتھ ملک شام روانہ کرول ہم کیامشورہ دیستے ہو؟" "میسرہ بھی محمد ملی تنالیج کا گرویدہ تھا،فوراً بول اٹھا:

"میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ہمیں ایسے ہی امانتدار اور دیانتدارشخص کی ضرورت تھی ،اب ہمیں اس معاصلے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔"

حضرت خد يجد فِي فِي النَّجْنَانِ فَهِ كَهِا:

"تم جاؤادرا ہمیں میرا بیغام پہنچاد و،اگروہ رضامند ہوجائیں تواہمیں میرے پاس لے آؤتا کہ اس سلسلہ میں بات بی کرلی جائے۔" ميسره سربلاتے ہوئے وہال سے چلا گیا۔

حضرت خدیجه ڈگائٹا بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بنی مخزوم کی معزز فر د اور تاجر تھیں ۔

حضرت فدیجہ بڑی کا نکاح عیق بن عائذ بن عبدالد فروم سے ہوا کی عیق جلد ،ی راہ ی ملک عدم ہوئے ،اس پا کباز فاتون کے لیے بڑے بڑے بڑے سر دارول نے شادی کی درخواست کی کی آپ کے والدخویلد بن اسد نے بنی تمیم کے ایک شریف نوجوان ابو ہالہ بن زراہ سے آپ کا بیاہ کر دیا ،جن سے ہالہ ، حارث اور ہند تین بیٹے پیدا ہوئے ،لیکن ابو ہالہ بھی جلد ،ی داغ مفارقت دے گئے اور یہ معزز فاتون دوبارہ بیوہ ہوگئیں۔ ابھی وہ اس صدمہ سے منبھل بھی نہ پائی تھیں کہ آپ کے والد بھی انتقال ہوگئیں۔ ابھی وہ اس صدمہ سے منبھل بھی نہ پائی تھیں کہ آپ کے والد بھی انتقال مرکئے ،اوروہ دو ہرے غم میں مبتلا ہوگئیں۔

رفیق حیات کی موت کاغم کیا کم تھا کہ یہ پاکباز فاتون اس کو بھلا دیتی لیکن باپ کی موت نے اس زخم کواور گہرا کر دیا۔ اس لیے طبیعت پر سنجید گی چھا گئی، اس لیے باوجو داچھی صحت اور مناسب عمر ہونے کے انہوں نے شادی کے ہر پیغام کو گھرا دیا، اور اپنی توجہ شادی کی بجائے، بیواؤل، یتیمول اور محتاجوں کی دشگیری کی طرف مبذول کو دی بان تی با کدامتی اور شفقت کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کر دی، ان کی باکدامتی اور شفقت کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کر حت تھے۔ وہ اپنا مال تجارت میں لگا تیں۔ اس سے جو منافع ہوتا وہ اس منافع کا بیشتر حصد مما کین کی امداد پر خرج کر دیتیں۔

میسرہ ان کا وفاد اراور زیرک غلام تھا، جو تجارت کرنے والے ملاز مین اور نمائندول کی نگرانی کرتا۔

محد طالناتیا بھی مال تجارت شام لے کر جایا کرتے تھے، بھی وہ یمن کا چکر

لگتے۔ وہ بھی اسپینے منافع کا زیادہ حصد عزبا، مساکین، بیواؤں اور پیٹیموں پرخرچ کرتے، آپ ٹاٹیڈیٹر کی امانت اور دیانت کا شہرہ اس پاکباز خاتون نے کئی بارساتھا، اور اب ان کاارادہ تھا کہ آپ ٹاٹیڈیٹر ان کا مال تجارت لے کرشام جائیں، اسی بلیے انہوں نے مشورہ کے لیے میسرہ کوطلب کیا تھا۔

ضریجہ بڑا پنی کنیزول سے بات چیت میں مصروف تھیں کہ میسرہ نے محمد طالبہ بھی آمد کی اطلاع دی۔ آپ کا ٹیا بھی آجہ ا کا ٹیا بھی آمد کی اطلاع دی۔ آپ کا ٹیا بھی کو اندر بلایا گیا۔ جب آپ کا ٹیا ہی تشریف لائے تو خدیجہ بڑا ہی نے دیکھا، ایک باوقار اور خوبصورت نوجوان نہایت صاف سھرے لباس میں مبہوس آرہا ہے۔ چہرے پرمتانت و سجید گی تھی، بیٹیانی سے ایک نور ہویدا ہورہا تھا۔ یال میں وقارتھی، چہرے پرحیا کے آثار تھے۔

محد الناتيان في المام كے بعد تفتكو كا آغاز كرتے ہوتے كہا:

"آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔"

خدیجہ بھی شاہانے جواب دیا:

"ہاں! میں چاہتی ہوں کہ آپ (کاٹیڈیٹے) میرامال تجارت لے کر ملک شام جائیں، اور وہاں سے ضروری سامان خرید کرمکہ آئیں۔
آپ (کاٹیڈیٹے) کو اس کامعقول معاوضہ دیا جائے گا، اور معاوضہ بھی دوسروں سے زیادہ ملے گا، میں نے آپ (کاٹیڈیٹے) کی دیانت و امانت کا شہرہ کن رکھا ہے، مجھے عرصے سے ایسے ،ی کئی شخص کی تلاش تھی، آپ (کاٹیڈیٹے) کی ذہانت و فطانت کے لوگ قائل ہیں اور آپ (کاٹیڈیٹے) کی تجارت کے اصولوں سے بھی لوگ آگاہ ہیں۔ " محد کاٹیڈیٹے کے انتہائی متانت سے جواب دیا:

''مجھے منظور ہے۔ یہ میر سے لیے باعث مسرت ہے کہ میں آپ جیسی خاتون کامال تجارت لے کرجاؤں ''

ضريجه في في النافية

"آب (مَنْ اللَّهُ اللِّهِ) کے ساتھ میرا غلام میسرہ بھی رہنمانی کے لیے موجود ہوگائے"

يحروه اسبيخ غلام ميسره سيمخاطب ہوئيں:

"تم ال (سَلَّيْلِيمٌ) كے ساتھ جاؤ گے اب تياری شروع كر دوتا كه قافله الله عند وقت پر روانه ہو سكے، اور ہال تم ان (سَلَّيْلِيمٌ) كا خاص خيال ركھنا انہيں سفر ميں كوئی تكليف بنہونے پائے۔"

حضرت خدیجہ بڑھ محد سائی شریں بیانی سے بے حد متا تر ہوئی تھیں۔اس عمر میں حیا، شیر ین بیانی سے بے حد متا تر ہوئی تھیں۔اس عمر میں حیا، شیرینی، شرافت، وقار، متانت، انہوں نے یہ باتیں آج تک کسی نمائندے میں نہ پائی تھیں۔ یہ نوجوان کس قدرنفاست بہند، سادہ اور نہیم تھا۔



جب حضور من النظر الله عمر مبارك بجيس مال بوئي تو آب من النظر كا نكاح حضرت خديجه ذلي الناسية بواء ال من من مين روايت مين آتا ہے:

"حضرت فدیجه نظینا بنت خویلد ایک شریف اور پا کباز مالدار فاتون میں ماتون میں اپنامال تجارت دے کرلوگوں کو بیجتیں ، تجارت میں شرکت بھی کرلیتیں اور شرکاء کے لیے ایک حصد مقرر کر دیتیں ، خود قریش کے لوگ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت فدیجه قریش کے لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت فدیجه فریش کے لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت و دیجه فریش کی خبر فریش کو محد مناظر ایک کی میائی ، دیانت داری اور امانت داری کی خبر

ہوئی توانہوں نے آپ ٹاٹیا کو بلوا بھیجااور درخواست کی:
"آپ ٹاٹیا ہی میرا مال تجارت کے کرمیرے غلام میسرہ کے ساتھ
تشریف لے جائیں۔ آپ ٹاٹیا ہے دوسرے تاجروں سے زیادہ
معاوضہ دول گی۔'

حضور کانتیانی نے ابوطالب کے مشورہ سے اس بات کو قبول فر مالیا،
چنا نچہ حضرت خدیجہ بڑی نہانے اپنے غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار
خزیمہ بن حکیم کو آپ کا نیانی کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا نے زیمہ کی
اس سفر کے دوران حضور کانتیانی سے بہت زیادہ مجت ہوگئی، وہ
آپ کانتیانی کو بہت دوست رکھتا تھا، اور سفر کے دوران ایک لمحہ
کے لیے بھی وہ حضور کانتیانی کوخود سے دور ندر کھتا تھا۔ شام کے اس
سفر سخارت میں اس نے حضور کانتیانی سے بہت سی خلاف عادات
چیز یں مثاہدہ کیں ۔ بید یکھ کراس کی مجت میں اضافہ ہوتا گیا۔
اس دلچپ ناریخی سفر کے یس منظر سے سمحلق تین مختلف روایات موجودہ ہیں۔
ایک روایت تویہ ہے:

(۱) جب ابوطالب نے سنا کہ حضرت خدیجہ فرائفہ اپنی تجارت میں معاوضہ پرشرکت کے لیے کئی معقول مجنتی ، دیانتداراورشریف تاجر کی تلاش میں ہیں ، توانہوں نے فرراً اپنے بھتے محمد کالیا آئے ہے ہا:
"ہمارے پاس توا پنے کارو بار کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، اس لیے تم اس نیک تاجر فا تون سے ملو ، مکن ہے کہ ان سے تمہارا کارو باری معاملہ طے یا جائے۔"

چنانجہ آپ ٹاٹیا ہے ایسے چا کے مشورہ پر عمل کیا اور کامیاب ہو گئے۔

د دسری روایت یول ہے:

(٢) ابوطالب نے حضور مَا يَا:

''اگرتم چاہوتو میں تمہارے لیے حضرت خدیجہ ڈٹائٹا سے کارو باری بات چیت کروں؟''

آب النَّيْلِيْلِ رَضامند ہو گئے، ابوطالب حضرت خدیجہ ذِلْ النِّا کے پاس پہنچے اور ان

سے کہا:

"آپ دوسرول کو دو اونٹول کے معادضہ پر اجیر مقرر کرتی ہیں،
اگرآپ میرے بھتیج کو اجرت کی شرط پر مال تجارت دے کرسفر
پر بھیجنا چاہیں تو میں اس کے لیے چار اونٹول سے کم معاوضہ پر
راضی ندہول گا۔"

"حضرت خدیجه (خیافیا) نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ پیسلہ معاش ہے، جس کابندو بست خدانے تہاد سے لیے گھر بیٹھے کر دیا ہے۔" ہے، جس کابندو بست خدانے تہاد سے لیے گھر بیٹھے کر دیا ہے۔" تیسری روایت زیادہ معروف اور ممتند ہے وہ بیہے:

(۳) حضرت خدیجه نظافهان به محضور طالقید کی صداقت، دیانت اور کارو باری محاسن کا شهره سن رکھا تھا۔ انہوں نے خود ہی آب ساتھ کی بلوا بھیجا اور درخواست کی:

"آپ (سُنَّالِیْم) میرا مال تجارت کے کر بطور میر کاروال شام ما تیں، میں دوسرے تاجرول کو جتنا معاوضہ دیتی ہول، آپ سائٹیلین کو اس سے زیادہ معاوضہ دول گی۔'

حبنور سلالی این ہے جیا سے صلاح ومشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ زائی بینکش قبول فرمالی "

سفر کا پروگرام طے پاگیا، سامان تجارت اونٹول پرلاد دیا گیا، ایک عظیم میر کاروال کی قیادت میں به تاریخی قافله شام کی جانب روال دوال ہوا، حضرت خدیجہ بڑی تھا نے اسپنے و فادار ملا زم میسر ہ اور اسپنے عزیز خزیمہ بن حکیم کو آپ کی تیآئی کے ہمراہ روانہ کر دیا میسر ہ ان کا ایک خاص و فادار معتمداور ذبین غلام تھا۔

خزیمہ بن تھیم حضرت خدیجہ بھانجا کے قریبی عزیز تھے۔حضرت خدیجہ بھانجا کے میں عزیز تھے۔حضرت خدیجہ بھانجا کے یہ د ونوں خصوصی معتمد آپ ملائے آلئے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے قافلہ کے ساتھ بھیج د بیاتھ تھے۔ انہیں یہ بھی تا کیدھی:

"دوران سفراورمنزل مقصود پر بہنچ کر بھی تمام کارو باری لین دین پہنچ کر بھی تمام کارو باری لین دین ۔"
پر کڑی نگاہ رکھیں اور مکہ واپس پہنچنے پر مکل رو داد پیش کریں۔"
ان دونوں نے سارے سفر کے دوران نگرانی اور مثابدہ کے فرائض کمال احتیاط اور ہنر مندی سے انجام دیے ۔ صفور بڑاٹیڈیٹر کے قرب سے نتیجہ یہ ہواکہ دونوں آپ ساٹیڈیٹر کے بلنداخلاق و کردار کے معتر ف ہوگئے، یہاں تک کہ انہیں صفور بڑاٹیڈیٹر سے سائیڈیٹر سے جدا نہ ہو سے تھے۔ اس قدرانس وعقیدت پیدا ہوگئی کہ وہ پل بھر بھی آپ ساٹیڈیٹر سے جدا نہ ہوتے تھے۔ دونوں آپ ساٹیڈیٹر کی دیکھ بھال اور آرام و آسائش کا ہر کمے خیال رکھتے تھے۔ شرکت سفر دونوں آپ ساٹیڈیٹر کی دیکھ بھال اور آرام و آسائش کا ہر کمے خیال رکھتے تھے۔ شرکت سفر کے ختلف مراحل میں حضور ماٹیڈیٹر کی مسلس رفاقت وصحبت سے انہیں آپ کاٹیڈیٹر سے حقیقی

محبت ہو چکی تھی۔

یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے گزراجس سے صنور کا تیا ایپ چیا ابوطالب کے ہمراہ آج سے بارہ برس پہلے گزرے تھے۔آپ کا تیا گئے سے ایک بار پھر وادی القریٰ ، سرز بین مدین اور دیار تمود دیکھے،ان مشہور مقامات کو ایک بار پھران کے تاریخی تناظر میں دیکھنے سے آپ کا تیا ہے دل و دماغ کی اتھاہ گہرائیوں میں دیے ہوئے خیالات کے دہ متمام نقوش ابھرائے جو پہلے سفر میں آپ کا تیا گئے ہے۔

آپ مائی این کو مختلف مذاہب اور ممالک کے لوگوں سے ملنے جلنے کا مزید اتفاق ہوا۔ ان لوگوں سے مذہب، زندگی، روحانیت، عبادت اور آخرت ایسے موضوعات پر بحث ومباحثہ ہوتے رہے۔ ان مذاکرت میں آپ ٹاٹی این نے دوسرول کی باتیں غورسے سننے کے ساتھ ساتھ اپنے موقف بھی کھل کرپیش کیے، ایسے مثاہدات، تجربات، مذاکرات اور مباحث بھی آپ ٹاٹی این کے لیے بے حدمسرت اور طمانیت کا مامال فراہم کرتے رہے۔ ان سے میسرہ، خزیمہ اور کاروال کے دیگر شرکاء بھی خوب محفوظ ومتنفدہ و ہے۔

تنام کے اس تاریخی سفر کے واقعات بھی بے صدد کیب اور خیال افروزیں۔
داستے میں ایک جگہ قافلے کے دواونٹ بہت زیاد تھک کر بدعال ہوگئے
اور سفر کرنے سے عاجز آگئے، ان اونٹول کی عالت اس قدر خراب تھی کہ وہ سفر کرنے کے
قابل مذتھے میبسرہ نے اس بات کی اطلاع حضور سائی آیا کو دی ۔ آپ سائی آیا ہے اس بنے
دست مبارک اونٹول کے مند پرد کھے اور ان کے لیے دعافر مائی ۔

دیکھتے ہی دیکھتے ان دونول اونول میں اس قدرہمت اور چستی آگئی کہ وہ قافعے کے باقی اونول سے تیز ہو گئے اور آگے آگے جلنے سلکے یتمام کاروال یہ دیکھ کر

سششدرره گیابه

خزیمہ اور میسرہ کویہ دیکھ کر بڑی جیرت ہوئی ، انہوں نے اسے حضور ماٹیڈیٹر کی برکت مجھااور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے: ''محد (ساٹیڈیٹر) کی شان بڑی او بڑی ہے۔''

خزیمہ اور میسرہ نے یہ بھی مثاہدہ کیا کہ جب دو پہر کے وقت دھوپ تیز ہو جاتی اور صدت بڑھ جاتی تو دوفر شتے آپ کاٹیائیل پر سایہ کرتے جلے جاتے ،اور یول آپ ماٹیائیل ان کی چھاؤل میں دھوپ سے بالکل محفوظ رہتے۔

اس طرح ایک اور معجزه بھی اس سفر میں دیکھنے میں آیا۔

آپ کاٹیآئی تھوڑے سے کھانے کو اپنے دست مبارک سے چھوتے تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت نازل فر مادیتے ،اورو ہ کھانا کئی لوگوں کے لیے کھایت کرتا۔ قافلہ چلتا ہوابصریٰ اور شام کی سرحد پر پہنچا، اس نے بحیرہ راہب کے کلیما کے قریب قیام کیا، درخت کے بیچے ڈیرے ڈال دیے۔ بہال حضور کاٹیآئیل پہلے شامی سفر میں اترے تھے۔

بحیراراہب کا انتقال ہو چکا تھا،اوراس کی جگداس کا نائب نسطورا کام کردہا تھا۔

آب طالیّا کلیما کے سامنے پرانے درخت کے بینچے اترے، یہ سر سبز و شاد اب درخت اب بالکل سوکھا ہوا تھا۔ جو نبی آپ کالیّا اس درخت کے بینچے آئے،وہ درخت سر سبز و شاد اب ہوگیا،اس پر پھل لگ گئے،اس درخت کے گردا گردزیین پر بھی سبز ہاگ آیا تھا۔

نسطورارا بهب کلیمانی جهت پربینها بیمنظر دیکھا۔ ہاتھا۔وہ بید کیکھ کر ہمکا بکارہ گیا،وہ بھا گتا ہواحضور ٹاٹیا کی خدمت میں بہنچااور کہنے لگا: "میں آپ (سُنْ اَیْدِ اِسْ اَنْدِیْ اِللهِ عَنْ اِللهِ عَنْ ای کُلُسِم دیتا ہوں ، بتا سیّے آپ (سَنْ اَیْدِیْزِ) کانام کیا ہے؟"

آپ گانی ایم ایا:

"دور ہٹو مجھے سے! کیونکہ عربول کی گفتگو میں مجھ پر ہبی بات سب سے زیادہ مکروہ اور ناگوار ہے۔''

نسطورااسینے ہاتھ میں ایک مقد*ل کتاب تھا۔* وہ کبھی حضور ماٹنڈاپٹ<sub>ا</sub> کی طرف دیکھتااور کبھی کتاب کی طرف بہ

وه كهتاجا تاتھا:

"قتم ہے اس خدا کی! جس نے حضرت عیسیٰ علیقیا پر انجیل نازل فرمائی، یہ وہی نبی آخر الزمال (سالٹیلیل) ہیں جن کی بشارت کتب مقدسہ میں موجود ہے۔"

خزیمہ بن محیم یہ سب باتیں بڑے غور سے ن رہاتھا۔ اس نے مجھا کہ ثایدیہ را ہب حضور تالی کے ساتھ کوئی مکر کرنا جا ہتا ہے۔ چنانچہاس نے تلوار تھنچ کی ،اور قافلے میں موجودلوگوں کو آواز دے کریکارا۔

قافلے میں موجود قریش خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ال سے پوچھا: "اے خزیمہ! کیابات ہے؟"

خزیمہ نے راہب کی شکایت کی،اس پرتمام اہل قافلہ راہب کی طرف لیکا، راہب نسطو راڈر کرکلیسا میں آگیا،اوراندر سے دروازہ بند کرلیا، پھرکلیسا کی جھت پر چراها اور یکار کر کہنے لگا:

"اے قافلے والو! کیول مجھ سے ڈرتے ہو، خدا کی قسم میرے

زدیک کوئی قافلہ مے زیادہ پیارااس جگہ پرہیں اترا،اور میں اس مقدس کتاب میں اس طرح لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ جس شخص نے اس مقدس کتاب میں اس طرح لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ جس شخص نے اس درخت کے بیجے قیام کیا ہے، وہ اللہ کا رمول اور خاتم الا نبیاء (سائیڈیٹی ہے، جوشخص اس کی فرمانبرداری کرے گا خیات پائے گااور جوشخص آپ سائیڈیٹی سے دمنی کرے گاوہ بلاکت میں پڑے گااور جوشخص آپ سائیڈیٹی سے دمنی کرے گاوہ بلاکت میں پڑے گا۔

یہ باتیں کرکے سطورارا ہب نے حضرت خزیمہ رٹائٹۂ کو آواز دے کتا میں ایک میں میں جانہ

کر قریب بلایااوران سے پوچھا:

" بچھان سے صفتم کی نبت ہے۔"

حضرت خزیمه رناننظ نے جواب دیا:

"مين ان ( سَنْ اللَّهُ اللَّهُ ) كاخدمت گار بول ـ"

پھر حضرت خزیمہ بڑائنئ نے اونٹول کا عاجز رہ جانا، اور حضور کائنڈیلٹر کے دست مرحہ نریم کر میں تاہم مصامر میں متاہد ہوئی ہے۔

مبارک چھونے کی برکت سے قت ماصل کرنا بتایا تورابب نے کہا:

"اے خزیمہ ( مٹائٹا)! میں ایک راز تیرے ہیرد کرتا ہول، مجھے امیدے کہتم اسے یوشیدہ رکھو گے۔"

حضرت خزیمه بنانفیزنے کہا:

مجھے قبول ہے۔"

اس يرسطوران يحبان

"اس مقدس تناب میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص تمام شہروں پر قبضہ حاصل کر لے گا،اور تمام لوگوں پر فتح حاصل کر ہے گا،اورکوئی بھی شخص ان (سائندائی کی بزرگی کی انتہاکوہیں جاتا۔
اے خزیمہ (شائند) جہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بہت سے
شمن ہیں،اوران کے زیادہ ترشمن یہودی ہیں۔'
جب حضرت خزیمہ شائند نے راہب سے یہ با تیں نیں تو حضور طائندائیل

جب حضرت خزیمه بنائی نے راہب سے یہ باتیں نیں تو حضور مالی آیا ہے کی خدمت اقدی میں آئے اور کہا:

"مِن جَدَ صفات آپ (اللَّيْوَالِمْ) مِن دَيُمْتا ہوں، ہو دوسروں مِن بَين بَين بِن مُحِي يَقِين ہے کہ جو پيغمبر (اللَّيْوَلِمْ) تہامہ مِن مَبعوث ہوں گے، وہ آپ (اللَّيْوَلِمْ) ہی بین، میں لوگوں کو آپ مبعوث ہوں گے، وہ آپ (اللَّيْوَلِمْ) ہی بین، میں لوگوں کو آپ (اللَّيْوَلِمْ) سے عجیب مجت کرتے دیکھتا ہوں، میں بھی آپ (اللَّيْوَلِمْ) کے دوست کو دوست رکھتا ہوں، اور آپ (اللَّيْوَلِمْ) کے دوست کو دوست رکھتا ہوں، اور آپ (اللَّيْوَلِمْ) کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ (اللَّيْوَلِمْ) کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ (اللَّيْوَلِمْ) کا مدد گار ہوں، جب آپ (اللَّيْوَلِمْ) کی خدمت اقدیں میں عاضری دوں گا۔"

روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت خزیمہ بن کھیم وٹائٹؤ رسول اللّٰدِیکَاٹُولِیْ کی بارگاہ اقدی میں عاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔

ای طرح تسطو رارا ہب نے میسرہ غلام کو بھی بلایا، اور اس سے بھی حضور مناتیا آلیے کی بعض نشانیاں پوچیس، اور ایک ایک سوال کاان سے جواب سنایہ

میسرہ نے راہب کو بہت ہی باتیں بتائیں، جواس سفر کے دوران اس نے مثابدہ کی تھیں۔ مثابدہ کی تھیں۔ مثلا پرندوں کا آپ مالٹالیا کے سرمبارک پرسایہ گئی ہونا، اور آپ مالٹالیا ہے۔

کے دست مبارک کی برکت سے کھانے میں برکت ہونا۔ بیکن کرنسطور ارا ہب نے کہا:

" میں بڑی مدت ہے ان (سائیلیم) کے انتظار میں بہال پر وقت گزار ہا ہول۔اب اے میسرہ! جھے وصیت کرتا ہول کہ ان سے جدا نہ ہونا،اورائ سفر میں ان کے ساتھ رہنا،اور شام مت جانا کیونکہ وہال پر ان (سائیلیم) کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہول کہ یہ بنی آخر الز مال (سائیلیم) ہیں کاش کہ میں ان کھا کر کہتا ہول کہ یہ بنی آخر الز مال (سائیلیم) ہیں کاش کہ میں ان (سائیلیم) کی اطاعت کرول ۔'
(سائیلیم) کی اطاعت کرول ۔'

اسی سفر کے دوران ایک مرتبہ حضور مناتیج ایک بہودی سے معاملہ کرنے لگے،اس معاملہ میں بحث شروع ہوگئی، بہودی کہنے لگا:

'' میں بچھےلات وعن کی قسم دیتا ہوں کہ تیری سچائی کاعلم ہوجائے۔'' حضور مناتیج اللہ نے فرمایا:

"میں ہرگز لات وعریٰ کی قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں ان سے زیاد کسی اور کو دشمن نہیں مجھتا، جب میں ان کے پاس سے گزرتا مول تواپنی آنھیں بند کرلیتا ہول۔"

يهودي نے كہا:

" تمہاری بات مھیک ،ی ہے۔"

اس کے بعداس یہو دی نے میسرہ سے علیحد گی میں کہا: ''اے میسرہ! خدا کی قسم! تمہارایہ ساتھی آخری نبی (سکاٹیائیے) ہے۔'' میسرہ اور حضرت خزیمہ بڑٹائنڈ نے اس کام میں مصلحت دیکھی کہ سامان تجارت کو بصریٰ میں فروخت کر دیں،اور شام کی طرف روا بھی کوموقوف کر دیں۔

چنانچیخضور تالیّالی نے اپنا مال تجارت بصری میں فروخت کیا، اور دوسرول سے دوگنامنافع حاصل ہوا، اہل قافلہ کو بھی ان کی برکت سے خاصا فائد ہ ہوا، پھرمکہ مکرمہ کی طرف واپسی کاسفرشروع ہوگیا۔

ميسره آپ تافيلا كے ساتھ ، ى تھا، روايات ميں آتا ہے: "جب دو پېر کا وقت ہوتا، اور گرمی شدت اختیار کر جاتی تو میسرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ سے بحاؤ کے لیے دوفر شنے آپ ٹاٹیڈیٹ پر سایہ كيه رمتے تھے، اور آپ مَنْ اللَّهُ إلى اونٹ پر بنیٹھے حلے جاتے تھے۔'' جب آپ مالنوایل می مواری مکه محرمه میں داخل ہوئی تو دو پہر کاوقت تھا،اس وقت حضرت خدیجہ ڈلٹٹٹا اپنی تہمیلیول کے ہمراہ اسپنے گھر کے بالا خانہ میں بلیٹھی تھیں ، انہول نے دیکھا کہ حضور ٹاٹنڈیلڑ کے سرمبارک پر دوفر شنے سایہ گئ ہیں ۔ حضور منافیٰ آیا خارت کے اس سفر میں بہت زیاد ہ منافع کما کروایس ہوئے،

اورجومال وہال سے خرید کرلائے، اس کو حضرت خدیجہ ڈاٹٹھ انے فروخت کیا تواس سے دوگنا یااس کے قریب ہوگیا،اس کامیاب سفر سے حضرت خدیجہ ذاتھنا بہت خوش اورمتا تر ہو مکیں۔

#######

# سفرِست ام سے واپسی

مكه سے شام ایک ماہ کی مسافت پر ہے۔ قافلے کو گئے تقریباًا ڑھائی ماہ گزر حکے تھے۔ایک دن وُ طلے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی ۔حضرت خدیجہ ڈی پیٹا پنی حویلی کے بالاخانہ میں آئیں، اور شام کی طرف جانے والی ربگز رکی طرف لاشعوری طور پرنظریں گاڑیں ۔انہیں دورسےایک شرسوارآ تادکھائی دیا۔وہ ٹکٹی باندھ کر دیجھنے گیں ۔اونٹ کی رفتار بہت تیز تھی ۔ موارنہایت مضبوطی ہے اس پر جمامیٹھا تھا۔ جول جول موارقریب آتا جار ہاتھا۔حضرت خدیجہ ڈاٹٹٹا کا شک یقین میں تبدیل ہوتا گیا۔ ''اوہ! بیتو محمد (سَائِنَائِیْمَ) ہیں ان کا جیرہ طویل سفر کے باوجو دکس قدر پرسکون اورشگفته د کھائی دے رہاہے ۔سفر کی تھکان کا ثنائبہ ہیں ۔'' و ہ بالا خانہ سے بیجے اتر آئیں۔استنے میں محد ٹاٹنڈیٹر بھی پہنچ گئے۔انہوں نے اونٹ کوشتر خانہ میں بٹھایا،اورایک کنیز کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع اندر جھوائی۔ حضرت خدیجه بناتناس د وران خو د بی إدهرآ ببیس به " آب ( سَالتُناوِيمُ ) آگئے۔'' محمد سالينانيز الله سنے جواب دیا: " ہال ،اللّٰہ کاشکر ہے کہ قافلہ بھی بخیر و عافیت واپس آر ہاہے۔بس ا بھی کچھ ہی دم میں پہنچے والا ہے۔'' حضرت فديجه ذي فالنفاسي كبا:

آب (سَالِنَّالِيْنَ) کچھ ديرستايس، پھرآپ سَالِنَالِيْنَ کو گھر جانے کی اجازت ہوگی۔'

یہ کہہ کرانہوں نے کنیز کو شربت لانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں کنیز شربت لے کر ماضر ہوگئی ۔حضور سی اللہ کہہ کر شربت بینا شروع ماضر ہوگئی ۔حضور سی اللہ کہہ کر شربت بینا شروع کیا۔وہ تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کر شربت بی رہے تھے۔

حضرت فدیجہ ڈٹائیا آپ ٹاٹیا کے اس باوقارانداز سے بے مدمتا ڑ ہو میں شربت بی چکنے کے بعد محدمانا لا اسے کہا:

"اگرآپ بیش توخریدوفروخت کاحساب انجی پیش کردول ـ"

حضرت فديجه رني فياسني كها:

"نہیں، اتنی جلدی کی کوئی بات نہیں، پہلے آپ (سائیڈایٹر) ایسے عزیز دل سے مل لیں، وہ آپ (سائیڈایٹر) ایسے عزیز دل سے مل لیں، وہ آپ (سائیڈایٹر) کے لیے فراش راہ ہیں۔' محد منافیڈایٹر شکر کے بعدا ہیں گھر کی طرف بیل دیے۔

سه پهر بمونے کو تھی کہ میسرہ قافلہ لے کر پہنچ گیا۔ حضرت فدیجہ بڑا تھا کے لونڈی اورغلام اپنی مالکن کے حکم پر قافلہ کے استقبال کے لیے کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اونٹول کی ایک قطار قافلہ کے جدا ہو کر حضرت فدیجہ بڑا تھا کی حویل کی طرف آر ہی تھی۔ ان پر سامان لدا ہوا تھا سامنے والے اونٹ پر میسرہ سوارتھا۔ اونٹول کو حضرت فدیجہ بڑا تھا کی حویل کے سامان اتار کر گوداموں میں تہ دریۃ لگانے کے سامنے بٹھا دیا گیا، لونڈی اورغلام اونٹول سے سامان اتار کر گوداموں میں تہ دریۃ لگانے گئے۔

غروب آفیاب سے پہلے پہلے تمام سامان گو داموں میں منتقل کر دیا گیا۔اور اونٹ شتر خانہ میں داخل کر دیے گئے۔ شام گهری ہو جگی تھی، گھر پہنچ کرمیسر ہ کی تھکن بھی شگفتگی میں بدل چکی تھی۔
اب و ، چاق و چو بند دکھائی دے رہا تھا۔ و ، سستانے اور کھانے سے فارغ ہو کر
حضرت خدیجہ ڈی تھائی خدمت میں عاضر ہوااور مود بانہ سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا:
"مالکن مبارک ہو، قافلہ بخیر و عافیت بہنچ چکا ہے۔"

يە كېمە كرمىسرە چٹانى پر بىيٹھ گيا۔

پھرميسره کہنے لگا:

''مالکن مجھے مدتول ہے آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہے، اور اس عرصہ میں طرح طرح کے گماشتوں ،ملا زموں اور تجار ، گا ہول اور انبانول سے واسطہ پڑا ہے، میں نے اس سفر میں عجیب و غربب مثايدات كالطف المهايا ہے گونا گول تجربات اسينے دامن میں سمیٹے ہیں۔ فیوض و برکات کے نظارے ویکھے ہیں۔ میں نے محمد (سَائِنْاتِیمْ) کی رفاقت میں جو کچھ دیکھا ہے، وہ بہت ہی عجیب تر ہے، میں نے محد (این اللہ) کوسفر میں سے مدیرسکون دیکھا ہے، تھکن کے آثاران (سائٹیلٹ) کے جیرے پر بھی ہویدا نہیں ہوئے ہمیشہ ان ( سُانْاتِین ) کے جبرے پر ایک شکفتگی دیکھی ہے۔ ایک وقار دیکھا ہے، ایک جلال دیکھا ہے۔ وہ ( سَيْنَةِ لِينَ ) حزن وملال مع مبرا مين ان ( سَيْنَةِ لِينَ ) كادل اندوه و فكرسے ياك ب، انہول (سائنينز) نے كا بكول كے تعملول میں ہمیشہ صلم و بر د باری کا ثبوت دیا ہے۔ان (سَائَنَاتِینَ ) کی خاموشی میں و قاراورگفتگو میں دیحتی ہے۔ان (سائنڈیٹنے) کی باتیں شیریں کی طرح ہیں جو دل میں اتر جاتی ہیں، بات کرتے ہیں تواک لطف کا احماس ہوتا ہے۔ میں نے سفر وحضر میں لوگوں کو مذاق کرتے دیکھا ہے، قبقہ لگاتے دیکھا ہے مگر محمد (سالٹیڈیٹیز) کو ہمیشہ خاموش اور پرسکون دیکھا ہے۔ انہوں (سالٹیڈیٹیز) نے اپنے لبول سے مجمعی کوئی فضول بات نہیں نکالی ہمیشہ بروقت و برمحل گفتگو کی ہے وہ فہم و فراست کے پیکر ہیں ۔ لوگ ان (سالٹیڈیٹیز) کو صادق امین کے نام سے یکارتے ہیں۔

میسرہ بیر کہہ کرخاموش ہوگیا،حضرت خدیجہ ڈٹیٹٹا بیجے اور کنیزیں دم سادھے میسرہ کی باتیں کن رہے تھے۔

ال مكوت كوحضرت خديجه ذا فينان نے توڑا:

"محمد (منَافِلَةِلِمْ) بهت خوبيول كے مالك بيں،ابتم ان (سافِلَةِلِمْ)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

کے ساتھ یمن جانے کی تیاری کرو ۔ سنئے چاند کے پہلے عشر و میں روانگی ہو گی۔'

ميسره نے کہا:

" آپ کا حکم سرآنکھول پر،اگراجازت ہوتوایک نہایت وکیپ واقعہ بیان کرول ہے''

حضرت خدیجه بنتیناب قرار ہوگیں اور کہدائیں:

" پال ..... ہال ..... فور آبیان کرو۔''

میسره نے کہا:

"جب ہم بصریٰ یہ بچے اور ایک درخت کے سایہ تلے گھہر سے تواس کلیسا کے راہب نسطورانے مجھے بلا کر پوچھا:

"پيكون بين؟"

میں نے کہا:

"بنوہاشم کے گھرانے کے ایک شریف انتفس انسان ہیں۔' نسطورانے کہا:

"اس درخت کے بیجے نبی کے مواکوئی ہمیں گھہرتا۔"

" بھراس نے مجھ سے محد (سالٹالیا) کی آنکھول کی سرخی کے

بارے میں یو چھااورجب میں نے بتایا:

"ان (سَالِنَافِيَامُ) کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہمیشہ موجو درہتے ہیں۔'' ۔

تووه بولا:

"يقيناً به (سَالِيَّةِ اللهُ) نبي آخر الزمان (سَالِيَّةِ اللهُ) بين أخر الزمان (سَالِيَّةِ اللهُ) بين يـ"

حضرت فدیجہ وہ جی با تیں من رہی تھیں۔
دوسرے دن محمد کا این تشریف لائے خرید و فروخت کا حماب دیا اور اپنا
معاوضہ کے کرخصت ہونے لگے تو حضرت فدیجہ وہ جی ان اس کے خرید و مراف کہا:
"یا محمد (سی ای اب آپ (سی ای ای کی جائے ہیں ہوگی۔'
د بیں ۔ا گلے جاند کے پہلے عشرہ میں روا بھی ہوگی۔'
د بیں ۔ا گلے جاند کے پہلے عشرہ میں روا بھی ہوگی۔'

## سفرشعب ابي طالب

ورقه بن نوفل نے کہا تھا:

"اے کاش! میں اس وقت زندہ رہول اور آپ (سَائَالِیْلِ) کی مدد کرسکوں جب آپ (سَائِلِیْلِ) کی مدد کرسکوں جب آپ (سَائِلِیْلِ) کے بلیلے والے آپ (سَائِلِیْلِ) کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ (سَائِلِیْلِیْ) کو جلا ولئی پرمجبور کر دیں گے۔"
دیں گے۔"

اس کی پیش گوئی نے جب حقیقت کاروپ دھارا اُس وقت ورقہ بن نوفل زندہ

يذتھا۔

قریش نے جب یہ دیکھا کہ حبشہ کا باد ثاہ مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس کرنے پرآ ماد ہ نہیں اور دوسری طرف مکہ میں محمد کا تیآئے کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جارہی ہے تو انہوں نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حضرت محمد کا تیآئے کی مقبولیت اور دوسرے مسلمانوں کو شہر بدر کر کے مکہ میں اسلام کی جڑیں ہی اکھاڑ چھینئیں ۔اس منصوبے کے تحت انہوں نے فائد کعبہ کی دیوار پرایک ''صحیفہ' لٹکا دیا جس پر تحریر تھا:

امرہ کے بعدان لوگوں کو مکہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچا''
اورہ جے بعدان لوگوں کو مکہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچا''
اس صحیفہ ) فر مان ) میں مندر جہ ذیل احکامات درج تھے:

اس صحیفہ ) فر مان ) میں مندر جہ ذیل احکامات درج تھے:

"مکہ کے کئی شہری کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کئی مسلمان ) خواہ وہ
عورت ہو یامرد) سے گفتگو کرے ۔''

مکہ کے کسی شہری کو اجازت نہیں کہی مسلمان کے بدن کو چھوئے (یعنی اس سے مصافحہ کرے) اور اگر ایسا کرے گاتو وہ بلید ہو جائے گا۔

اہل مکہ کویہ فق نہیں پہنچنا کہ وہ کسی مسلمان کو کوئی چیز فروخت کرے یااس سے کوئی چیز خریدے۔

مکہ کے رہنے والے مہتو تو تعلیمان سے لڑئی لیں اور مذاہیں لڑئی دیں۔

جو کوئی بھی مسلمانوں کامقروض ہے تو وہ اپنا قرض ادا کرنے سے اجتناب کرے۔

اور بیداحکامات اس وقت تک باقی بین که جب تک محمد (سائیآیایی) اسپینا دین سے تو به مذکرلیس یا بنو ہاشم اس کی حمایت سے دستبر دار مذہوجا ئیں۔



حضور تا النجائی اور دوسرے مسلمان جب شعب ابی طالب میں اپنچاتو چونکه مکه سے ان کی روانگی انتہائی عجلت میں ہوئی تھی لہذا و ولوگ مناسب مقدار میں خوراک اپنے ہمراہ ندلا سکے، اورا گرایرا کربھی سکتے تو کھانے پینے کی چیزیں زیادہ عرصے تک ان کا ساتھ ند دے سکتیں اور پھر قریش کے جاری کر دہ فرمان میں یہ پابندی بھی عائدتھی کہ کوئی شخص بھی مسلمانوں کو نہ تو کوئی چیز فروخت کرے، اور نہ ہی ان سے کوئی چیز فرین سے لہذا مسلمان تو مکہ سے اشیائے ضرورت خرید بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف شعب ابی طالب بھی ایسے مقام پر واقع تھی کہ جہاں سے کوئی قافلہ نہیں گزرتا تھا کہ مسلمان ان سے ہی کھانے پینے کی چیزیں خرید کیا۔

مسلمانوں نے حضور تائیق کے ہمراہ شعب ابی طالب میں انتہائی دردناک مصائب کا مقابلہ کیا اور صرف ایک چیز جواس بات کا سبب بنی کہ وہ بھوک کی شدت سے ہلاک نہوں ئیتھی کہ سال کے چار مہینوں میں جہیں (ماہ حرام) کہتے تھے مسلمان شہر میں آتے اور اشیائے خور دونوش خرید سکتے تھے۔ وہ لوگ حتیٰ کہ قربانی کی تھالیں بھی اپنے ہمراہ لے جاتے تاکہ سال کے دوسر میں جب تھانے پینے کی چیز یک ختم ہو جائیں تو انہیں ابال کر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ انہی دنوں جب مسلمان شعب ابی طالب میں جلا وہی کی زندگی بسر کررہے تھے۔ ایک دن صفرت فدیجہ بھر تھی کا بھتیجالبنی پھوچھی کے لیے کچھاشیائے ضرورت نے کرمکہ سے باہر نظا کیونکہ حضرت فدیجہ بھر تھی کے دی تھورٹ فیا کا بھتیجالبنی مضورت فیا ہے کہ مسلمان ورہ ہی تھانے ہوئی کھانے ہوئی کے ساتھ اس کھانی میں قیام پذیرتھیں۔ قریش کے افراد نے جواس بات کی حضرت فدیجہ بھر تھی کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی تھانے ویک میں میں جو کے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کا تعاقب صفرت فدیجہ بھر اس کے بعد اس پر اس قدرت دکیا کہ وہ بے چارا تین حن رہ کے زندگی اور موت کی کھی کھانے ہوئے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور کو کسی طرح کے بعد اس پر اس قدرت دکیا کہ وہ بے چارا تین دن تک زندگی اور موت کی کھی میں جیاں پر اس قدرت دکیا کہ وہ بے چارا تین دن تک زندگی اور موت کی کھی میں میں میں میں اس کی دن تک زندگی اور موت کی کھی میں میں میں میں میں اور کو کسی میں میں میں میں میں میں کہاں ہوں کے دی کھی کھی کھی کے دون کے لیے کہا میں کہاں میں دون تک زندگی اور موت کی کھی میں میں میں میں میں میں میں میں کہاں ہا

جب حضرت فدیجہ بھانے دنیا کو خیر باد کہا تو ان کی عمر 65 برس تھی، اور آپ ٹانٹیا کی زندگی کے پیچاس سال گرر جیکے تھے۔ حضور ٹانٹیا کی زندگی کے پیچاس سال گرر جیکے تھے۔ حضور ٹانٹیا کی وفات پر سخت رنجیدہ ہوئے، اور آپ ٹانٹیا کی سال کہ و دن تک حضرت فدیجہ بڑانٹا کی وفات پر آنسو بہاتے رہے۔ اس کے بعد زندگی کے آخری دن تک جب بھی رسول اللہ ٹانٹیا کی حضرت فدیجہ بڑانٹا کی یاد آتی تو آپ ٹانٹیا کی آ نھیں بھیک جاتیں۔ جب حضرت فدیجہ بڑانٹا کی یاد آتی تو آپ ٹانٹیا کی آ نھیں بھیک جاتیں۔ جب حضرت فدیجہ بڑانٹا کی وضور ٹانٹیا کی آ نیمیں بھیک جاتیں۔ جب حضرت فدیجہ بڑانٹا کو ایک کی والے کے پاس یادیگر مسلمانوں کے پاس ایک فذیجہ بڑانٹا کو ایک کمی چادر سے لیبیٹ کر دن کردیا گیا۔

حضرت خدیجہ نُوُنَّ کی وفات کے دو دن بعد آپ کا اَلِوطالب بھی حضرت خدیجہ نُونُ کی کو فات کے دو دن بعد آپ کا اِلَیْ کے جَالِوطالب بھی حضرت خدیجہ نُونُ کی طرح بھوک، ناداری اور بڑھا ہے کی بیماری کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ابو طالب مسلمان نہوئے تھے، اور انہوں نے آخری دن تک اسپینے آباؤ اجداد کے دین کو نہ چھوڑا۔ جب ابی لہب کو یہ خبرملی کہ اس کا بھائی قریب المرگ ہے تو وہ شعب ابی طالب بہنچا اور اس کے سرہانے کھڑا ہو کر کہنے لگا:

"اے برادر! توقعم کھا کہ تو نے محد (سکاتی آیا) کے دین کو ہمیں مانا اورابین آباء اجداد کے مسلک پرقائم رہتے ہوئے اس دنیاسے رخصت ہورہے ہول۔"

ابوطالب کی و فات کے بعد قبیلہ ہو ہاشم کے ارکان لا چار ہو گئے کہ اسپنے لیے ایک نیاسر براہ منتخب کریں ۔اس زمانے کے دستور کے مطابی ابوطالب کے بھائی ابی لہب کو قبیلے کی سر داری سونپ دی گئی۔ ابی لہب وہ شخص تھا کہ جومکہ میں حضور کا اُلِی کی سر داری سونپ دی گئی۔ ابی لہب وہ شخص تھا کہ جومکہ میں حضور کا اُلِی کے سب سے بڑا دشمن مجھا جاتا تھا۔ اتفاق سے انہی دنول اہل مکہ نے یہ دیکھا کہ فانہ کعبہ میں لئکے ہوئے فرمان کو دیمک نے چائے لیا ہے اور صرف یہ عبارت رہ گئی ہے۔
میں لئکے ہوئے فرمان کو دیمک نے چائے لیا ہے اور صرف یہ عبارت رہ گئی ہے۔
"ساتھ تیر سے نام کے اے اس گھر کے مالک"

## سفرطائف

مکہ کی زمین تنگ دیکھ کرحضور مالٹائیاتی سنے دوسری وادیوں میں تبلیغ اسلام کے سلملے میں طائف کا سفراختیار کیا۔اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ ڈٹاٹٹؤ بھی آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کے پاس تشریف لے گئے۔اس سر دار کے دو بھائی تھے، جو وہال کے سر دارول میں شمارہوتے تھے۔آپ النافید اللہ المبیل دعوت اسلام دی۔انہول نے آپ النافید کی باتیں بڑی توجہ سے نیں میں سے ایک نے کہا: ''النٰدتعالیٰ کوتمہارے سوااور کوئی رسول نہیں ملاجسے و ہ رسول بنا کر

د وسراغصے میں آ کر کہنے لگا:

"اگرالله تعالیٰ نے آپ (مَنْ الله الله ) کورسول بنا کر بھیجا ہے تو میں كعبه كاغلاف فيجز ب فكرب كردول كا"

تيسرااس سے بھی دوقدم آ مے نکلااورانتہائی بے ادبی کے ساتھ کہنے لگا: "رب كعبه كى قتم! ميں تجھ ہے بھى كلام نہيں كروں گا۔ اگر واقعی تو (سَنَ الله عَلَى الله في طرف سے رسول بنا كر بھيجا كيا ہے جيبا كه تو (سَّنَّةَ إِلَيْ ) كَبِير بالْبِي تَو يُصِراس لحاظ سِية (سَّنَّةَ إِلَيْ) بِرُ ابْي خطرناك آ دمی ہے۔اس بارے میں تجھ (سُلُنَّالِیْلِ) سے گفتگو کرنے اور تیرا

جواب دسینے میں خطرہ ہے اور اگر تواللہ تعالیٰ پر حجوب باندھ رہا ہے تو پھر بھی مجھ پرلازم ہے کہ تجھ سے کلام نہ کروں۔'' ان متینول کی گفتگوین کرنبی کریم ٹائٹائیل رنجیدہ ہو کرو ہال سے اٹھے اورتشریف کے گئے۔ ابھی آپ منافلاتی طائف کی وادی میں تھے کہ ان بینول نے وہال کے بدمعاشول غلامول اوربچول کو ابھار کر آپ ماٹنائیل کے پیچھے لگا دیا، تاکہ وہ آپ ماٹنائیل کو تنگ کریں۔آپٹائٹالٹا کو تکلیف پہنچا نیں۔وہ اوباش اور ناسمجھ لوگ مثوروغل کرتے گالیال مکتے آپ مٹائیآلا کے بیچھے بیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ پھرانہوں نے آپ مٹائیآلا پر يتھروں کی برسات شروع کر دی جس ہے آ پ سائٹاآبل کو بڑی تکلیف ہوئی ۔وہ حضور ماکٹاآبل کے پائے اقدی پر بیٹھر مارتے ۔ آپ مٹاٹیا ٹیٹر شدت تکلیف سے زمین پر بیٹھ جاتے اور اسینے دست مبارک سے پائے اقدس کو تھام لیتے۔اس کے بعد دو بارہ کھڑے ہو جاتے کیکن جب چلنے لگتے تو وہ لوگ بھرآ پ ٹاٹٹائٹا پر پتھر برسانا شروع کر دیتے۔وہ آپ النظام پر بنتے۔ ان بد بختول نے آپ النظام پر است بھر برمائے کہ آپ النظام کے پائے اقدس لہولہان ہو گئے۔حضرت زید بن حارثہ مٹائٹی جو اس سفر میں حضور مٹائٹی کیا کے ہمرکاب تھے۔ ڈھال کی طرح آپ کاٹنائیا کے ہمراہ رہے۔ جدھر پتھرآتاوہ خود آ کے ہو جاتے کہ بتھرحضور ماٹناتیا ہو نہاگ جائے مگر بتھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ا پنی *کوسٹ*ش میں کامیاب مذہویاتے تھے،مگر پھربھی وہ جتنی *کوسٹٹ کر سکتے تھے* انہوں نے کی ۔ بے شمار پتھرتو انہوں نے اسیے جسم پر کھائے یہاں تک کہان کاسر بھی کھٹ گیااورخون بہرنکلالیکن انہول نے حضور ملکٹن<u>آل</u>یل کاساتھ نہ چھوڑ ا۔

جب طائف والول نے ظلم کی انتہا کر دی تو حضور طائز آیا مقام پر رکے۔ قریب ہی ایک باغ تھا جوعتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ ماٹائی آیا مجبور ہو کر اس باغ میں واخل ہوگئے تا کہ طائف کے ان گراہ لوگول سے جان چھوٹ سکے اور ہی ہوا۔ جب حضور تا اللہ اللہ علی میں داخل ہوئے وہ او باش برنصیب واپس چلے گئے۔ آپ تا اللہ اللہ سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے، اور اپنے پروردگار سے دعا کے لیے دست مبارک دراز فرما دیے اور فرمایا:

"اےمیرےاللہ! میں اپنی قوت کی کمزوری اور تذبیر کی کمی اور لوگول کی طرف سے اپنی رموائی کی شکایت تجھے سے کرتا ہول ۔ اے رحم کرنے والول میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے! تو کمزورول کارب ہے اور تو میری پرورش کرنے والا ہے، تونے مجھے ایسے دور والے متمنول کے سپرد کر دیا ہے جومیری شکل دیکھتے ہی عصہ میں آ جاتے ہیں۔ایسے کے لیے تو نے مجھے مالک بنایا ہے۔اگریہ مجھ پرتیرا غضب نہیں ہے تو میں کوئی پرواہ ہمیں کرتا کیونکہ میرے لیے تیری عافیت بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ جاہتا ہوں جس سے تاریکیال دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا و آخرت کے کام سدھر جاتے میں ۔اس بات کے مجھ پرتیراغضب نازل ہویا مجھ پرتیری خفگی ہو میں تیری ہی رضامندی کا طالب ہوں جتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں کوئی قوت وطاقت بذہے۔''

صحیح بخاری میں ہے، حضور منالیاتیا اس واقعہ کے بارے میں خود ارشاد .

فرماتے ہیں:

"جب میں طائف والول کی طرف سے عموم ہوبیٹھا تھا تو میں نے

اپناسراٹھایا۔ دیکھا کہ بادل کا ایک بھوا جھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علینا تھے۔ انہوں نے جھے سے مخاطب ہو کر کہا:

''اے اللہ کے رسول کا ٹیا آئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ٹیا آئے کی قوم کی حرکتیں اور با تیں ملاحظ فرمائی ہیں یعنی جو انہوں نے آپ کا ٹیا آئے لیا گئے لیا کہ تا ہے اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ برسلوکی کی ہے اور جو جو اب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ٹیا آئے کی خدمت اقدی میں بہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ کا ٹیا آئے ہو جا ہیں اسے حکم فرمائیں گے وہ اس کی تعمیل تاکہ آپ کا ٹیا آئے ہو جا ہیں اسے حکم فرمائیں گے وہ اس کی تعمیل

يهراس فرشة نهر رسول الله كالنيول السكها:

''اگرا ہے سائٹائیل مجھے حکم فرمائیں تو میں ان دو پیماڑوں کے درمیان انہیں کیل کر ہلاک کر دول ''

اس کے ساتھ ہی حضور مایا ایسے ارشاد فرمایا:

"میں ہیں ہیں جاہتا کہ انہیں ختم کیا جائے کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا، جو اس کی عبادت کریں گے اور کئی کو اس کا شریک منظہرائیں گے۔"

نی پاک کاٹیالی جب باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کاٹیالی کی بیٹانی مبارک پر پر یٹانی کے اثرات نمایال تھے۔ ربیعہ کے دونول بیٹے عتبہ اور شیبہ نے وہ سلوک دیکھ لیا تھا، جولوگوں نے آپ کاٹیالی کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے دل میں رحم کاجذبہ ابھرا اور انہول نے ایک نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے ابھول سنے ایک نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انہول سنے

عداس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ دیااورا سے کہا:

"اسے تھالی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لیے جاتا کہ وہ اسے کھالے۔''

چنانچیما لک کے فرمان کے مطابق عداس انگورکاخوشہ لے کرحضور طالیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ طالیہ نے انگور کی طرف دیکھا اور تناول فرمانے کے لیے دست مبارک بڑھایا تو فرمایا:

" بسم النّد"

اس کے بعد انگور کا خوشہ تناول فرمایا۔ یہ دیکھ کرعداس آپ ٹاٹیڈیٹر کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا اور چیران ہو کر کہنے لگا:

> "خدا کی قیم میں نے اس طرح کی بات یہاں کے لوگوں کے منہ سے بھی نہیں سنی "

> > حضور ما الناتية السام المانية

"اسے عدال! بتم کس شہر کے رہنے والے ہواور تمہارادین کیاہے؟" عداس نے جواب دیا:

"ميں نينواشېر کارَ ہنے والا ہول اورنصرانی ہول "

حضور الناتيج نے فرمایا:

"تم نیک شخص حضرت یوس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔" یہن کرعداس نے کہا:

"آپ (سَلَنْوَالِمْ) حضرت يوس عَلِيْهِ كو كبيب جائة اور بهجائة بيل ية پ (سَلَنْوَالِمْ) كو كبيب معلوم هوا كمه يوس بن متى كون تها؟" ت

حضور النَّالِيَّةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

"و ہمیرے نبی بھائی تھے اور میں بھی نبی ہول ۔"

يەن كرعداس نے كہا:

"آپ (مَالِنَاتِينِ) كااسم مبارك كيا ہے؟"

"میرانام محد (سالناتیانی) ہے۔"

عداس به سنتے ہی حضور منافظاتین پر جھک پڑا اور پھر آپ منافظاتین کا سرمبارک

دست مبارك اور پائے مبارك چومنے لگا اور پھر كہنے لگا:

"میں نے مدت سے آپ تا اُلیے کا اسم مبارک دیکھا ہے، اور توریت میں آپ تا اُلیے کی تعریف پڑھی ہے۔ اللہ تعالی آپ تا اُلیے کی تعریف پڑھی ہے۔ اللہ تعالی آپ تا اُلیے کو مکہ کی وادی میں مبعوث فرمائے گا۔ اول مکہ والے آپ تا اُلیے کی دعوت قبول نہ کریں گے، اور آپ تا اُلیے کی واد مشہر سے نکل جانا پڑ سے گا۔ آخر کار آپ تا اُلیے کی مدد ہوگی اور پھر آپ تا اُلیے کی مدد ہوگی اور پھر آپ تا اُلیے کا کا دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔

اس کے ماتھ ہی عداس نے اسلام قبول کرلیااور مسلمان ہوگیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عداس حضور کاٹٹیائی کے دست مبارک اور قدم ہائے مبارک کے بوسے لے رہاتھا تو ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبداور شیبہ یہ دیکھ دہے تھے۔ جب عداس ان دونوں کے بیاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا: "ارے کم بخت عداس! تمہیں کیا ہوگیا تھا کہ اس شخص کا سر ہاتھ

اور پاؤل چوم رہاتھا۔''

عداس نے کہا:

"اے میرے سردار!روئے زمین پراس سے بہترکوئی چیز ہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سواکوئی ہیں ہیں جانتا۔"

عداس کی بات س کردونوں نے کہا:

"کم بخت کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کردے۔ تیرا دین تواس کے دین سے بہتر ہے۔"

عدال پران باتول کاذرابراٹر نہوا۔وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکاتھا،ادرخوشی میں سر نثارا سینے آ ب میں مگن تھا۔اس کے بعد حضور مائیڈیلیل مکم عظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضور کاٹیا کے ایک کے طرف روانہ ہوئے تورائے میں آپ کاٹیا مقام مخلہ کئیج، بہلی رات کو آپ کاٹیا نماز پڑھ رہے تھے تو جنول کی ایک جماعت جو سبین کی رہنے والی تھی، ادھرسے گزری۔ وہ سات شخص تھے، جن کاذکر اللہ رہ العزت نے قرائن میں فرمایا ہے، جس وقت آپ کاٹیا ہے نماز پڑھی وہ سنتے رہے اور پھر ایمان لائے، اوراس کے بعدا بنی قوم کی طرف گئے، اوران کو اسلام کی دعوت دی۔

الله تعالیٰ فرما تاہے:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَبِعُوْنَ الْمُونِ يَسْتَبِعُوْنَ الْمُونَ وَلَمَّا فَضِي الْقُرُانَ وَلَمَّا حَضَرُولُا قَالُوا انْصِتُوا وَلَمَّا قُضِي الْقُرُانَ وَلَمَا حَضَرُولُا قَالُوا الْقَوْمَنَا إِنَّا وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمُ مُّنْذِيدِيْنَ۞ قَالُوا يْقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتْبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُولِي مُولِي مُصَدِّقًا لِبَا بَيْنَ سَمِعْنَا كِتْبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُولِي مُولِي مُصَدِّقًا لِبَا بَيْنَ

(مورة الاحقاف: ۳۰،۲۹)

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ساتھ آپا امت کے کئی قدرخیرخواہ اور ہمدرد تھے۔ چاہتے تو بیماڑول کے فرشتے کو حکم دے سکتے تھے کہ طائف کی وادی کو برباد کر دو لیکن آپ ٹاٹھا آپ ٹاٹھا ہے تو رحمت اللعالمین ٹاٹھا کی بھر بھلا آپ ٹاٹھا ایما حکم کیو بکر دے سکتے تھے۔



## سفرمعراج مباركـ

"معراج شریف کی رات حضرت جبریل غایش مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے تو میں نے دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ غایشا اور حضرت بیخیٰ بن زکر یا غایشہ موجو دیس ۔ تیسرے آسمان پر میں نے دیکھا کہ ایسا خوبصورت شخص ہے جس کی شکل چو دھویں رات کے چاندگی مانند ہے ۔ میں نے کہا: "اے جبریل غایشہ! یہون ہیں؟"

انہول نے کہا:

"يەكۈن ئىلى؟"

انہول نے جواب دیا:

" پیرحضرت ادریس مَلیّنِیّا ہیں۔"

پھر مجھے پانچویں آسمان پر لے گئے تو کیاد کھتا ہول کہ ادھیڑ ممر کے کئی کا ایک شخص سفید سر سفید بڑی داڑھی میں نے ادھیڑ عمر کے کئی شخص کو اس سے زیادہ میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا:
"اے جبریل مُلیکِ ایک کو ن ہیں؟"

انہول نے کہا:

''یہ اپنی قوم کے مجبوب ہارون مُلیِّیا ہیں۔'' پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے گئے تواس میں دیکھا کہ ایک گندمی رنگ کاقد آورشخص ہے۔ میں نے کہا: ''جبریل مَلیِّالم یکون ہیں؟''

انہول نے کہا:

"یہ آپ کا اللے اللہ کے بھائی حضرت موئی ہیں۔"
پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک
میانہ عمر کا شخص بیت المعمور کے دروازے کے قریب کری پر
تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اس دروازے میں ہر روزستر ہزار
فریشے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے روز تک اس میں سے
واپس نہیں آتے۔ ہیں جو قیامت کے روز تک اس میں سے
واپس نہیں آتے۔ ہیں نے کہا:

"جبريل مَلْيُلُهُ! بيكون بين؟"

انہول نے کہا:

''یہ آپ من ٹائیل کے والد ) یعنی جدامجد ) حضرت ابراہیم علیہ اس '' بھراس کے بعدوہ مجھے لے کرجنت میں داخل ہوئے۔'' حضرت جبریل علیہ نبی کریم ٹاٹیل کو لے کر ہر آسمان پر جاتے اور اندر

آنے کی اجازت طلب کرتے تو پوچھا جاتا:

"اے جبریل مُلیِّلاً! یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟"

حضرت جبراتيل عَلَيْلِا فرماتے:

وو محمد ما الذارية "" محمد كالملية واب

اندرے واز آتی:

"كيابلواتے گئے ہيں؟"

يه جواب ديية:" إل!"

ال پرآوازآتي:

"الله تعالیٰ اس بھائی اور دوست کو زندہ رکھے۔"

حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ ایک پاکستان کے کہ کاٹیڈیٹا کو لے کرما تو یں آسمان پر پہنچے ۔ اس کے بعد آپ ٹاٹیڈیٹا کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے اسپے مجبوب سے جی بھر کر باتیں کیں اور واپسی پر حضور ماٹیڈیٹٹے پر روز انہ پانچے نمازیں فرض فر مائیں۔

حضور من الناد فرمايا:

"الله تعالیٰ نے جب جھ پر نماز فرض کی تو مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
"اسے محد (سائیلِیْم) میں نے آپ (سائیلِیْم) کی امت کی نماز قیام کوع سبحود اور قعدہ پر مثمل بنائی ہے تاکہ آپ اللیٰلِیْم اور آپ نائیلِیْم اور آپ نائیلِیْم کی امت کی عبادت عرش سے تخت الٹریٰ تک کے تمام فرشتوں کی عبادت جیسی ہو۔ آپ اللیٰلِیْم کی امت کو قیام سے قواب ماجدین شبحود سے قواب ماجدین شبلیل سے تبلیل کہنے والوں کا قواب ملتا رہے گا۔ ان کو اپنے منابیت فرمائے گا۔ فضل سے اور زیادہ درجات عنابیت فرمائے گا۔"

> ''اے جبریل ٹائیلا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں واپس جاؤں ''

> > انہول نے کہا:

يار سول الله ( سَاللَهُ اللّه عَلَيْهِ )! ضرور تشريف لے جائيں'

چنانچه حضور التيريخ ارشاد فرماتے ميں:

'' جب میں دو بارہ طاضری کے لیے الند تعالیٰ کی بارگاہ میں طاضر ترجمہ میں مذہب اللہ

ہوا تو مجھےخطاب فرمایا:

آپڻاڻيا الماليان

"یاالله! میں نے اس قدر نعمتیں جنت میں دیکھی ہیں کہ جن کی تعداد تیر ہے سواکو ئی نہیں جانتااور جہنم کی اس قدر سختیال تھیں کہ تو ہی ان کو بیان کرسکتا ہے۔"

ارشاد ہوا:

"اے محد کاٹی آیا ہے گی جو مقدار اور اس کے عذاب کے اوسان جو آپ ساٹی آیا ہے سنے اور دیکھے آپ ساٹی آلی اور آپ ساٹی آلی اور آپ ساٹی آلی امت آگ کی شخیول سے ہمارے امن و امان میں رہے گی۔ اب واپس جائیں اور مخلوق کو ایمان لانے اور جنت کی معتول کی طرف بلانے کی کوششش فر مائیں اور جہنم کے عذاب

اور سختیول سے اجتناب فرمائیں۔جب آپ الیافی کوکوئی غم و تکلیف لاحق ہوتو مجھے یاد کیجئے کیونکہ اس وقت میں آپ الیافی کے نفس سے بھی زیادہ آپ الیافی الیام کے قریب ہول مظلوم کی بدد عا سے ڈریے کیونکہ میرے اور مظلوم کے درمیان کوئی پر دہ حائل ہمیں۔اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔اے محد الیافی الیام مصائب پر صبر کیجئے عنا ذبعض جبراور تکبرسے فیجئے۔ دنیا پر مغرور نہ ہونا اور صبر کیجئے عنا ذبعض جبراور تکبرسے فیجئے۔ دنیا پر مغرور نہ ہونا اور اس سے مطمئن نہ ہوجائی کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے۔'

یااللہ! پیس تیری ہی عبادت کرتا ہول مجھ ہی سے ڈرتا ہوں مجھ ہی سے ڈرتا ہوں مجھ ہی سے ڈرتا ہوں کھ میرارب ہی سے امیدر کھتا ہوں اور میں علم الیقین سے جانتا ہوں کہ میرارب اور مجھے پیدا کرنے والا عزت عطا کرنے والا ضلعت نبوت عطا کرنے والا توہی ہے۔''

بارگاهِ رب العزت كى طرف سے ارشاد جوا:

"اے محمر کالٹیا نماز کو وقت پرادا کیجئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجئے کیونکہ اس سے دین قائم ہے۔"

ال کے بعد حضّور کاٹھا ہے شمار پوشیدہ رازوں کو اسپنے مبارک سینہ میں محفوظ فرما کر وہال سے روانہ ہوئے اور والیسی کا سفر شروع ہوا ۔حضور کاٹھا ہے اور والیسی کا سفر شروع ہوا ۔حضور کاٹھا ہے اور فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

''حضرت جبریل علیمِهِ نے مجھے اسپنے پرول پر بٹھا کر آسمانوں کے کئی طبقات سے گزارا پھرواپس لائے۔واپسی کے سفر میں میں نے یا جوج ماجوج کو دیکھا اور رجال الغیب سے ملاقات فرمائی''

## سفر ہجرت مدیب منورہ

جب قریش کے مظالم انتہا کو چھونے لگے تو آپ ٹاٹٹالیا نے مکہ مکم مسے مدین کو ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔

اس سے پہلے حضور ماٹائیل نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو حضرت جعفر طیار طائیل کی قیادت میں حبثہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس جماعت میں سولہ یاسترہ افراد تھے جنہوں نے حبثہ کی جانب ہجرت کی۔ حاکم حبثہ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک روار کھا۔

ادھرجب مکہ میں مسلمانوں پرعرصہ حیات تنگ کردیا گیا تو آپ کا تیا آئے نے صحابہ کرام پڑھ تھے کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ربول الله کا تیا آئے ایکی اپنے صحابہ کرام پڑھ تھے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے وقت مکہ عظمہ میں ہی تھے، اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے کا انتظار فر مارہ سے تھے۔ جب تمام صحابہ کرام پڑھ تھی ہجرت کر گئے اور مکہ میں حضرت ابو بکر الصدیل بڑھ تیا اور حضرت علی بڑھ تھی کے سواکو کی دوسراندہ گیا تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسری امن گاہ پیدا ہوگئی ہے۔ اب انہیں تثویش تھی کہیں محد ( مان تیا تیا ہی مدینہ ہجرت نہ کر جائیں۔ انہیں یہ خوف ہے۔ اب انہیں تثویش ملمان کئی جنگ کی تیاری میں مصروف نہ ہوں۔

اس خدشہ کے پیش نظروہ تمام' دارالندوہ' میں جمع ہوئے۔ یہ دارالندوہ تھی بن کلاب کے گھر بنایا گیا تھا۔ دارالندوہ میں اس بارے میں مثاورت ہونے لگی کہاب کیا کیا جائے۔ دارالندوہ میں قریش کے بڑے بڑے سردارجمع تھے۔ ابھی مثاورت جاری تھی کہ ابلیس ایک خوش میں اور سے کی صورت میں آیا۔ اس نے ایک موٹی چادر اور ھرکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصافھا۔ اس نے دارالندوہ کے دروازے پر آکردتک دی۔ قریش نے اس سے دریافت کیا:

"تم كون ہو؟"

اس مردود نے بہا:

"میں قبیلہ نجد سے تعلق رکھتا ہول۔ مجھے یہ علم ہوا تھا کہتم ایک معاملے میں اسمے ہوئے ہو۔ جنانچہ میں بھی جلا آیا تا کہتمہاری کوئی مدد کرسکول۔"

يەن كرقريش آپس ميس كہنے لگے:

"چونکہ یہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے۔اس لیے اگریہ ہمارے مشورے میں شریک بھی ہوجائے تو کوئی مضائقہ نہیں ۔" مشورے میں شریک بھی ہوجائے تو کوئی مضائقہ نہیں ۔" چنانجیدان مشرکین نے ابلیس کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی اور کہا: "اچھی بات ہے آجاؤ ۔"

اور یوں ابلیس بھی ان کے ماتھ شریک ہوگیا۔ ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں ان کے مامنے بیٹھ گیا اور اپنی چرب زبانی سے ایسی باتیں کیں کہ مشرکین اس کے مامنے بیٹھ گیا اور اپنی چرب زبانی سے ایسی باتیں کیں کہ مشرکین اس کے احمال مندہو گئے ، اور اس کی موجود گی کو بڑی اہمیت دینے لگے۔ پھر انہوں نے اس مردود (شیخ نجدی) کو اس مثاورتی مجلس کا سربراہ مقرد کر دیا۔

جب شخ نجدی اس مثاورتی مجلس کاسر براه بن گیا توباری باری ہرایک کامشوره منتااور پھر کسی بات کو بنیاد بنا کرمشور ہے کور د کر دیتا۔ان میس سے ایک نے مشوره دیا: "محد (منافیقیل) کو ایک مکان میس قید کر دینا جاہئے اور سوراخ میں سے پانی وسیتے رہنا جاہئے تاکہ وہ ای قید خانے میں (نعوذبااللہ)ہلاکہ ہوجائیں''

شیخ نجدی نے بیان کرمشورہ دیا:

"یہ مثورہ برا ہے کیونکہ محمد (سَالنَّائِلِمُ) کے وہ ساتھی جو بکھرے ہوئے ہیں یہ خبر کن کرا کھے ہوجا تیں گے۔ بنوہاشم ان کے ساتھ مل کرانہیں قید خانے سے نکال لیں گے، اور تمہارے درمیان جنگ شروع ہوجائے گئے۔'

ایک دوسرے نے مثورہ دیا:

"محد (سَالِنَّاتِیْنِ) کومکہ سے نکال دینا جائے۔ جہاں جاہے چلا جائے۔'' شیخ نجدی نے کہا:

"یہ مثورہ بھی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ محد (سالیّالِیّا) شیریں بیان ہیں۔ان کے کلام میں لطافت ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم کے ہاں چلے جائیں جو ان کی باتوں سے متاثر ہو کران کی اطاعت قبول کر لے اور پھروہ تہارے ساتھ جنگ کے لیے نکل اطاعت قبول کر لے اور پھروہ تہارے ساتھ جنگ کے لیے نکل کھرے ہوں اور تہیں تیاہ و ہر باد کر کے رکھ دیں۔'

چنانج پیمٹورہ بھی رد کر دیا گیا۔ مشرکین شیخ نجدی کی با تول کومتحن خیال کرتے ہوئے اس کی طرف تحیین آمیز نظرول سے دیکھنے لگے،اوراس کی قابلیت کی داد دینے لگے۔ان لوگول میں ابو جہل بڑا مجھدار تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ بھی اس کے بارے میں کوئی تجویز پیش کرے۔اس پر ابو جہل نے کہا:
میری اس بارے میں ایک رائے ہے۔ میں نہیں مجھتا کہ اب تک میں سے کئی نے اس کا خیال کیا ہو۔''

سبنے کہا:

"وه کیا تجویز ہے؟" ابوجہل نے کہا:

ال واقعہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما تاہے:
"اے مجبوب (سالیٰ آلیٰ اس وقت کو یاد کیجئے جب کفار آپ
(سالیٰ آلیٰ اس) کے بارے میں خفیہ طور پر منصوبہ باندھ رہے تھے کہ یا تو
آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو نکال
دیں ۔ وہ بھی خفیہ باتیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا
بدلہ دیسے میں تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ مکاروں کو بہترین بدلہ
دیسے والا ہے۔"

شیخ نحدی نے جب ابوجہل تعین کی تجویز کومنا تو کہنے لگا: " پیٹھیک بات ہے جو اس شخص نے کہی ہے۔ یہ ایسامشورہ ہے جس کے سوااور کوئی مشورہ درست ہمیں "

چنانچ ابوجهل کی اس تجویز پرسب کااتفاق ہوگیا۔ اس کے بعد جب رات ہوگی تو مشرکین کی ایک جماعت جس میں ابوجهل ابولهب اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ سطے شدہ منصوبے کے مطابق یہ جماعت اکھی ہوئی اور یہ سب بنی کریم کاٹیڈیٹر کے سوجانے کا انتظار کرنے لگے تاکہ (نعوذ باللہ) انہیں بے خبری میں قتل کر دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابولہب نے کہا:

"رات بھرہم ان کی نگرانی کرتے ہیں اور جب ضبح ہو گی توان کو قتل کر دیں گے تا کہ بنی ہاشم کومعلوم ہو جائے کہ یہ کام ہم نے اجتماعی طور پر کیا ہے۔''

جب حضور کاٹیا نے ارادہ فرمایا کہ جبریل جبرت کرجائیں کیونکہ جبریل علیہ اللہ تعالیٰ آپ ( کاٹیا لیے) کو جبرت کرمائیں کیونکہ جبریل علیہ سنے عاضر ہو کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ( کاٹیالین ) کو جبرت کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ ماٹیلین منورہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔

ادھر کفار اسپنے مشورے پرمتفق ہو جکے تھے کہ حضرت جبریل ملیّیا نبی یا ک ٹائیاً این کے پاس تشریف لائے اور کہا:

> "آج کی رات آپ کاٹی آباں بستریر آرام نه فرمائیں۔ جس پر آپ کاٹی آباد وزاند آرام فرمایا کرتے ہیں۔"

جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو قریش طے شدہ منصوبے کے مطابان آ پ کاٹناآیا کے دروازے کے مطابان آ پ کاٹناآیا کے دروازے کے قریب جمع ہو گئے۔ نبی کریم کاٹناآیا نے ان لوگوں کو ملاحظہ فرمایا اور حضرت علی بڑٹنٹا سے فرمایا:

"اے علی ( النظافی)! مجھے مدینہ کو ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی اسے علی ( النظافی)! مجھے مدینہ کو ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی اسے ہیرد کرتا ہے۔ جو امانتیں میر سے پاس میں انہیں میں تمہارے ہیرد کرتا

ہوں ۔ تم ان امانوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین آج رات مجھے قبل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ۔ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ میری بیسز حضر می چادراوڑ ھالو اورای چادر میں سوجاؤ۔ مطمئن رہوئتہیں کو تی تکلیف نہیں جہنچے گی۔''

حضرت علی رفائق بنی پاک مالفاؤی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ مالفاؤی کی جارت ہوئے آپ مالفاؤی کی جارت میں رفائق نے خود کو جارت اوڑھ کر مو گئے جو آپ مالفاؤی اوڑھتے تھے۔حضرت علی رفائق نے خود کو حضور مالفاؤی پر قربان کرنے کا ادادہ کرلیا تھا۔رمول الله کالفاؤی گھرسے باہرتشریف لائے۔ ابوجہل لعین نے آپ کالفاؤی طرف اثارہ کرتے ہوئے مذاق کیا۔

"بیفرماتے بین کہا گرتم میرے دین کے تابع ہوجاؤ تو عرب وعجم کے حکمران ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور بہشت میں تہارا ٹھکا نہ ہوگا۔ اگرتم میری بیروی نہ کروگے تو دنیا میں تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، اور آخرت میں تہارا ٹھکا نہ دوز خ ہوگا۔'

حضور ملافقة البيانية في مايا:

"بال! میں بھی کہتا ہول اور ایسائی ہو گااور تو بھی دوز خیوں میں سے ایک ہوگا' جیسا کہ مجھے اس کی خبر دی گئی ہے۔'

حضور النظیم ان مردو دول کے سامنے کا ثانہ اقدی سے تشریف لے گئے اور معنی بھر فاک دست مبارک میں اسے کران کے سرول پر ڈالی۔ای کے ساتھ ہی سورہ کیاں کی بیآیات تلاوت فرمائیں:

وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ فَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَ عَلَى عِلَى الْمُرْسَلِيْنَ فَ عَلَى عِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ فَ

ر جمہ: "قسم ہے قرآن کھیم کی ، بیٹک آپ رسولوں میں سے ہیں ، (یقیناً) آپ راہِ راست پر ہیں ۔'(سورة کیمین:۲ تا۴)

رمول الله تاليُلِيَّان آيات كى تلاوت سے فارغ ہوت اوران ميں سے كوئى شخص باتى در ہاجس كے سر پر فاك نه پڑى ہوروايت ميں ہے كہ اس رات جس كافر كے سر پر بھى فاك پڑى وہ سب غزوہ بدر ميں ہلاك ہوا۔ حضور كاليُلِيَّان ان سب لوگوں كے درميان ميں سے جيج سلامت خل گئے، اور كى شخص كو علم تك نه ہوا كه آپ كاليَّالِيَّا وہاں گئے۔ وہ سے تشريف لے گئے تو وہاں پر ايك شخص كم ركھا سے ہوئے اور كى جماعت سے يو چھا:

"تم یہال کس لیے کھڑے ہواور کس کا انتظار کررہے ہو؟" کفار نے جواب دیا:

> "ہم محمد ( سَائِنَاتِهُ) کاانتظار کررہے ہیں۔'' اس شخص نے کہا:

"خرانی ہوتمہاری محمد (مُنْظِیَّاتِمْ) تو نکل گئے اور تمہارے درمیان سے ایسے نکلے کہ تمہیں خبر تک مذہوں کی اور وہ تمہارے سرول پر فاک ڈال گئے۔"

یہ کن کرکفار نے اسپے سرول پر ہاتھ پھیرا توان کے ناپا ک سرول پر خاک پڑی ہوئی تھی۔اس کے بعد انہول نے ایک دراڑ میں سے اندر جھا نکا تو اندر کسی کو سوئے ہوئے پایا۔اب کفار کہنے لگے:

" وه ریامحد (منانیقیز) اینی جگه پرسویا ہواہے۔"

چنانچہوہ سب تملہ کرنے کی عرض سے اندر داخل ہوتے تو ان سکے آتے ہی حضرت علی مٹائنڈا کھ کھوے ہوئے ۔ جب کفار کی جماعت نے حضور کاٹنڈیلئے کے بجائے حضرت علی والنیز کو دیکھا توسمجھ گئے کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ واقعی محمد (سلانیزیل) تو جلے گئے اور گئے بھی یول کہ ان کے سرول پر خاک اڑا گئے۔ انہوں نے حضرت علی والنیز سے یو چھا:

"محد (ملائی بین) کہاں ہیں؟" حضرت علی دلائیؤ نے جواب دیا:

"الله تعالى ،ى اسيخ رسول مالينيّا بيخ كاحال بهتر جانتا ہے۔"

اب تو کفار بڑے سٹیٹائے۔ان کا سارامنصوبہ دھرے کا دھرارہ گیا تھا اور بکی الگ ہور ہی تھی ۔وہ چیران وپریٹان اور سخت شرمندہ ہور ہے تھے۔اب وہ نا کام ہو کر لوٹ گئے۔۔

جب حضور طالقائل کفار کا گھیرا توڑ کر نگے تو وہاں سے سیدھے حضرت ابوبکر الصدیل والنظ کو ہمراہ لیا اور الصدیل والنظ کو ہمراہ لیا اور مدینہ ہجرت کے بیاس گئے۔آپ طالقائل نے حضرت ابوبکر الصدیل والنہ ہوئے مگر وہ مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کفار آپ طالقائل کی تلاش میں روانہ ہوئے مگر وہ آپ طالقائل کو تلاش مذکر سکے۔ اپنی ناکامی پروہ سخت تلملا رہے تھے۔

حضور طَالْقَالِيْ نَصِرت الوبكر الصديق وَالْنَوْ كَهِمَراه تَيْن را تول تك غارثور مِن قيام فرمايا۔ اسى غاربين حضرت الوبكر الصديق وَالْنَوْ نِن بَى پاك طَالْوَلِيْ كَ مِي قيام فرمايا۔ اسى غاربين حضرت الوبكر الصديق وَالْنَوْ مِن بَر آپ طَالْوَلِيْ مَر بِيرول كَ زَمُول كُو باندها اور چونكه كوئى السي چيز موجود رفتى جس بر آپ طَالْوَلِيْ مر مبارك كوركه كرآ رام فرمات للهذا حضرت الوبكر الصديق وَالْنَوْ نَا نَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

پہلے یہ دیکھا کہ اس فاریس ایک سوراخ باقی رہ گیاہے جے وہ کیڑا تم ہونے کی و جہ سے نہیں بھر سکے تھے، لہذا انہول نے اپنے پاؤل کی ایڑی اس سوراخ پر رکھ دی اور سونے کی عرض سے آنکھیں بند کرلیں۔ وہ سانپ جواس سوراخ میں بیٹھا ہوا تھا، جب وہ باہر نکلنے لگاتو حضرت الو بکر الصدیات رہ گاتئو کی ایڑی سے مجرا گیااور جھنجطا کرانہیں ڈس لیا۔ حضرت الو بکر الصدیات رہ گاتئو کی ایڑی سے مجرا گیااور جھنجطا کرانہیں ڈس لیا۔ حضرت الو بکر الصدیات رہ گاتئو کی شدت سے تؤپ المجھے اورا تھ کر بیٹھ گئے۔ پہلے کے قطرے ان کے چہرے سے ڈھلک کر حضور رہ گاتئو کی بینیا نی مبارک پر میکھنے لگے تو آپ کا گاتئو کی ہوئی کی آپ کا گاتھ کی اس مبادک پر میکھنے لگے تو آپ کا گاتئو کی آپ کا گاتئو کی آپ کا گاتھ کے جہرے کا دنگ ذرد پڑا ہوا ہے تو فوراً سمجھ گئے کہ وہ کہی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آپ کا گاتئو کی جبرے کا دنگ ذرد پڑا ہوا ہے تو فوراً سمجھ گئے کہ وہ کہی تکلیف میں مبتلا ہیں سانپ نے ڈس لیا ہے تو فوراً اس جگہ جہال سانپ نے ڈس لیا ہو کہ باندھ کراس کا ذہر نکال دیا۔

کفار نے آپ کاٹیآئی کو ڈھونڈ نکا لے گایا آپ کاٹیآئی کی خفیہ پناہ گاہ کا پہتہ چلا لے گا تو اس شخص کو آپ کاٹیآئی کا کہ خفیہ پناہ گاہ کا پہتہ چلا لے گا تو اس شخص کو انعام کے طور پر ایک سواونٹ پلیش کیے جائیں گے۔اگلے دن قریش کے کارندے تیزرفنار اونٹوں کے ذریعے اس علاقے تک پہنچ گئے جہال سانیوں والی غارشی ، اور جہال رمول اللہ کاٹیآئی حضرت ابو بکر الصدین بڑائی تا ہمراہ پناہ لیے بیٹھے تھے۔وہ کفار جہاں مازد کے پاس سے بھی گزرے کین غارکے اندرداخل مذہوے۔

ایک مکوی نے فار کے منہ پر جالا بن دیا تھا۔ جب تعاقب کرنے والول نے یہ دیکھا کہ فار کے منہ پر مکوی کے جالوں کا پر دہ تنا ہوا ہے تو انہیں یقین ہوگیا کہ آپ ٹاٹیڈلیٹر اس فار میں داخل نہیں ہوئے کیونکہ اگروہ فار میں داخل ہوتے تو مکوی کا جالا ٹوٹ جاتا۔ حضور ٹاٹیڈلیٹر کا تعاقب کرنے والوں کے پہلے دستے کی طرح دوسرا دستہ بھی وہاں پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ فار کے دہانے پر ایک پر ندے کا گھونسلہ بنا ہوا

ہے،اوراس کے انڈ ہے بھی وہال موجودیں۔انہوں نے ایک دوسرے سے کہا:
"محمد( سائٹ آیلے) بلاشہاس غارمیں داخل نہیں ہوئے اگروہ اس غارمیں
داخل ہوتے تو مکڑی کا جالااور پرندے کا گھونسلہ یہاں مذہوتا۔"
ایک دن سراقہ اپنے خیمے میں بیٹھا کچھلوگوں کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔
ایک دن سراقہ اپنے خیمے میں بیٹھا کچھلوگوں کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔
استے میں ایک شخص خیمے میں داخل ہوااور کہنے لگا:

"اسے سراقہ! میں نے آج دواد نئے سواروں کو دیکھا ہے جواونگی پرسوار تھے اور سمندر کے کنار سے سفر کرر ہے تھے۔ میراخیال ہے ان میں سے ایک یقینامحد (مالظائیل) تھا۔"

سراقہ بن مالک نے جیسے ہی یہ بات سنی تواس شخص کی بتائی ہوئی نشانیوں سے فرراً یہ مجھ گیا کہ بلا شبران دومسافروں میں سے ایک محمد (مناشی این جن کے سرکی قیمت ایک سواونٹ مقرر کی گئی ہے، کیکن یہ وج کر کہ خبر لانے والا اس کے انعام میں شریک نہ ہوجائے واسے فریب دینے کی غرض سے بولا:

"ارے بھے غلطہی ہوئی ہے۔ وہ دونوں اونٹ سوارتو گزشتہ رات
میرے مہمان تھے اور آج شبح ہی بہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔"
جب وہ شخص مایوں ہو کر چلا گیا تو سراقہ بن مالک اپنے قبیلے کے چند
افراد کے ساتھ تیز رفنار گھوڈوں پر سوار ہو کر رسول اللہ کا شیاج کے تعاقب میں روانہ ہو گیا
اور جلد ہی حضور کا شیاج اور حضرت ابو بکر الصدیق ڈی شیخ تک بہنچ گئے حضور کا شیاج کے
قریب بہنچتے ہی جب سراقہ نے اپنے گھوڈے کی لگام ہینجی تو وہ لاکھوا کر زمین پر گ
گیا۔ سراقہ نے مسلمل تین بار حضور کا شیاج تک بہنچنے کی کو مشتش کی ہیکن ہر باراس کے
گیا۔ سراقہ نے کا ٹائلیں خم ہوگئیں اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ دور جاہلیت کے لوگ فال
گھوڑے کی ٹائلیں خم ہوگئیں اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ دور جاہلیت کے لوگ فال
کا جن یہ بیتین رکھتے تھے۔ لہذا جب سراقہ کا گھوڑا تین بارلڑ کھوا کر گرا تو اس نے فال

نکالنے کافیصلہ کیا کہ آیا وہ محمد (سکانی کی پکڑ کر قریش کے حوالے کردے یا نہیں۔ اس کی فال منفی نکی مگراس کے باوجوداس نے چوتھی بارگھوڑ ہے کو ایڑلگا کی اوراس مرتبہ بھی وہی ہوا جو اس نے چوتھی بارگھوڑ ہے کو ایڑلگا کی اوراس مرتبہ بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا، اور وہ شخص حضور مکانی آلیز اور حضرت ابو بکر الصدیات بڑائیؤ تک ہوا جو اس کا گھوڑ اسلسل چار بارزیین تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ جب سراقہ نے یہ دیکھا کہ اس کا گھوڑ اسلسل چار بارزیین بوس ہو چکا ہے اور اس کی فال بھی اچھی نہیں نکلی تو وہ چلایا:

> "اس دن تم امان میں ہو گے اور کوئی تمہارے قبیلے کو اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا ہے گا۔'

حضور مان ناتيلي في كبيا:

بعدیس سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے، اور ان کا شمار اسلام کے نامور

سردارول میں ہونے لگا اور اس دن کے بعد انہوں نے حضور کاٹیا کی جنجو میں آنے والے قریش کے افراد کو اسپنے قبیلے کی صدود میں آنے سے منع کر دیا۔ جب بھی کوئی آتا توسراقدا سے گراہ کردسیتے اور کہتے:

"محد (مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى سِي بَهِ مِنْ كُرْرِكُ ثَالِيكُى اور راسة سے گزرے ہول گے۔'

جب صور تأثیر اسے فارغ ہوئے تو سراقہ بن ما لک نے امان نامدا بنی جیب میں ڈالا اور مقام جعرانہ میں حضور تأثیر اللہ فی جنگول سے فارغ ہوئے تو سراقہ بن ما لک نے امان نامدا بنی جیب میں ڈالا اور مقام جعرانہ میں حضور تأثیر اللہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا۔ وہال پر انصار کی ایک جماعت موجود تھی انہوں نے سراقہ کو دیکھا تو مشتعل ہو کر آ کے بڑھے اور اسے برچھیول سے مار نے لگے لیکن سراقہ ہمت کر کے حضور ماٹی اللہ اسے اسے فاصلے بر پہنچ گیا کہ اسے آ ب تاثیر اللہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے تحریر نکالی اور ہاتھ بلند کر کے عرض کیا:

"يارسول الله كَالْمَالِيَّةِ على سراقه بن ما لك ہول ميرى نسبت يه آب الله الله كاتفرير ہے۔"

حضور کاٹن<u>ائی</u> نے سراقہ کی جانب دیکھااور فرمایا: ''آج نیکی اور دعدول کے پورا کرنے کادن ہے۔اسے میرے قریب لاؤ''

چنانچیسراقہ آب مالی ایک پاس گیااد مسلمان ہوگیا۔

حنور کاٹیالی کی آمد کی اطلاع جب اہل مدینہ کو ملی تو وہ ہرروز خوشی اور مسرت سے آپ ٹاٹیالی کی آمد کی اطلاع جب اہل مدینہ کو ملی تو ایس استقبال کے لیے سے آپ ٹاٹیالی کی آمد کا انتظار کرنے لگے ۔وہ ہرروز آپ ٹاٹیالی کے استقبال کے لیے حرہ کی طرف نکل جاتے اور وہیں پر تھہرتے یہاں تک کہ دھوپ سایہ دار مقامات پر پھیل جاتی ۔جب کہیں سایہ دملتا تو وہ واپس جلے آتے ۔ان دنوں گرمیوں کا موسم تھا۔

جس دن آپ تا الله المدینه منوره میس تشریف لائے۔ اس دن آبی کو قت مدینہ کے لوگ آپ تا الله کا انتظار کرتے رہے بہال تک کہ جب سایہ مندرہا تو اپنے گھرول کو واپس لوٹ آئے۔ ابھی تمام لوگ گھرول میں بہنچ ہی تھے کہ اتفاق سے مدینہ کا ایک یہودی قلعہ کی جست پر کسی کام کی عرض سے آیا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ حضور تا الله الله علی حضرت ابو بکر الصدین تا تا تی ماہر روز انتظار کرتے ہیں وہ بہی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ مدینہ کے سلمان جس مبارک جستی کاہر روز انتظار کرتے ہیں وہ بہی ہیں۔ چتا نچہوہ پیارا ٹھا:

د مبارک جبر فورا تمام سلمانوں میں پھیل گئی اور تمام لوگ نبی تا الله کے لیے مکل کھڑے ہو۔ استقبال کے لیے مکل کھڑے ہوئے۔

حضرت محد طالقاتی اور حضرت ابوبکر الصدیق والثون نے تجور کے درختوں کے سامنے اپنی اونٹینوں کو بھایا اور بیجے اتر کر درخت کے سامیہ میں کھڑے ہو گئے۔ قبا کے رہنے والے جن میں معلمان اور بیجودی دونوں شامل تھے۔ آپ کالٹونی کے گردگیرا دال کر کھڑے ہو گئے مگر انہیں یہ معلوم دونقا کہ النہ میں رسول اللہ کالٹونی کون میں حضرت ابوبکر الصدی ق والٹونی جو گئے مگر انہیں اللہ کالٹونی ایک دوقدم پیچھے ہمنے گئے اور ابنالبادہ لوگ علی ذکریں اور انہیں اللہ کارسول نہ مجھے لیں ایک دوقدم پیچھے ہمنے گئے اور ابنالبادہ اتارکرایک سائیان کی طرح رسول اللہ گائی کے سرپر برتان لیا تاکہ وہ مورج کی گری سے محفوظ رہیں۔ چنا نجہ اس طرح لوگوں نے آپ مائی آئی کے کسرپر برتان لیا تاکہ وہ مورج کی گری سے محفوظ رہیں۔ چنا نجہ اس طرح لوگوں نے آپ مائی آئی کے بحد تمام مسلمان سلسل آپ گائی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے۔ ان میں مشہور صحابی حضرت حمان بن ثابت والٹون بھی تھے۔ حضرت حمان بن ثابت والٹون کی خدمت میں نعت کے جندا شعاد بھی پڑھے۔ جس جگہ حضور کالٹی آئی اس وقت آپ مائی فرمت میں نعت کے جندا شعاد بھی پڑھے۔ جس جگہ حضور کالٹی آئی اس وقت آپ کا لیام محلہ بنی عمرو بن

عوف تھا۔حضور سَالنَّةِ لِلمِ نے یو چھا:

"بيرجگهل كي ملكيت ہے؟"

ایک نوجوان آ کے بڑھااور بولا:

"یہ زیبن میری ہے اور تھور کے ان درختوں کو میں نے بویا ہے۔"

آب كَالْمُؤْلِظُ نَصْرِمايا:

"ميرامطلب بينها كهاس زمين كاما لك كهاب مجھے بيتہ جل گيا ہےتم ہو کیاتم اس بات کی اجازت دیتے ہوکہ ہم کچھ دیر کے کیے ان درختوں کے سائے تلے تھر جائیں؟''

نوجوان نے خوشی سے جواب دیا:

"كيول تبين آب من الأيلام جب تك جامين بهال تفهر سكته مين يا قيام كرسكتے ہيں "

لیکن اسی کمحد قبا کے مسلمانوں میں سے ایک خاتون جس کا نام ام کلثوم تھا أ محے بڑھیں اورانہوں نے حضور مالی اور حضرت ابو بکر الصدیق وٹاٹیئے سے درخواست کی كدوه ان كے تھر چليس اور وہال قيام كريں۔ آب النظيل نے اس كى دعوت قبول كرف يصاحتناب كيااور فرمايا:

"ہملوگ تمہارے لیے زحمت کاباعث بنیں گے۔"

ليكن ام كلتوم في النياب في اصرار كيا:

" يارمول الله كَالْتَالِيَامُ! ميرك كھر ميں ايك جحرہ خالي ہے جوميرے المتعمال مين نهين لبنداآب التناييخ اورآب التناييخ كرماتهي بلاتكان ال جرك مين مهرسكت بين مين خود آب التيالي كا اونول كي دیکھ بھال کروں گی، اور ان کے دانہ یانی کا خیال رکھوں گی۔'

لہذاام کلثوم فی اصرار پر حضور کا افی ہے اس کی دعوت قبول کرلی اور ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور دہال پہنچ کرمذکورہ جرے میں سکونت اختیار کی۔ دوسری طرف اہل مدینہ جی اس دن آپ کا افیار کی آ مدسے باخبر ہو گئے اور پہلا شخص جو آپ کا لیٹی کے شوق دیدار میں مدینہ سے قبا پہنچا وہ حضرت عمر بن خطاب بالٹی تھے۔ بعد از ال دوسرے ملمان بھی مدینہ سے قبا پہنچنا شروع ہو گئے، اور دفتہ رفتہ ان کی تعداد آئی بڑھی کہ آپ کا لیٹی کہ آپ کا لیٹی کہ آپ کا شخص سے جرے میں ان سب کو خوش آمدیہ نہیں کہہ سکتے تھے لہذا سعد نامی شخص نے جس کا شمار بھی ملمانوں میں ہوتا تھا۔ اس کا گھر خاصابر اٹھا۔ اس نے وہ گھر حضور کا لیا آج سے کا ختیار میں دے دیا تا کہ اس و کیے تاہم آرام کرنے کی عرض سے آپ کا لیا آخل میں سے ملاقات کرنے میں سہولت رہے۔ تاہم آرام کرنے کی عرض سے آپ کا لیا آخل میں شرکتے تھے۔ بات کہ اس آرام کرنے کی عرض سے آپ کا لیا گھر میں واپس آ جاتے اور رات بھی وہیں بسر کرتے تھے۔ جاتے اور رات بھی وہیں بسر کرتے تھے۔

قا بہنچنے کے بعد تیسرے دن حضور النظائی نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم نوں میں سے ایک شخص نے مسجد کی زمین بطور ہدیہ بیش کرنا جا،ی لیکن حضور طالنظائی نے کہا:

"میں اس زمین کوخرید نازیاد ہ پسند کروں گا۔"

للبذاآب النفايل في المالية الماريدي -

مسجد قباوہ بہلی مسجد ہے جو سلمانوں نے تعمیر کی اور سارے سلمان خواہ وہ جو حضرت عمر ولائن کی طرح مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مہاجرین کہلاتے تھے اور وہ جو مدینہ کے سلمان باشدے تھے اور انصار کے نام سے مشہور تھے ۔ سجد قبا کی تعمیر میں شریک ہوئے ۔ خود رسول کر میم کاٹیڈیل بھی حضرت ابو بکر الصدیات ولائن کے ساتھ مل کر گارا بناتے اور اینٹیں ڈھوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ولائن بھی اسپنے ساتھ مل کر گارا بناتے اور اینٹیں ڈھوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ولائن بھی اسپنے سے مصرت عمر بن خطاب ولائن بھی اسپنے سے مصرت عمر بن خطاب ولائن کھی اسپنے ساتھ مل کر گارا بناتے اور اینٹیں ڈھوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ولائن کھی اسپنے سے مصرت میں میں شریع ہے۔

کندھول پر بھاری بھرم پتھراٹھاتے اور بہت دور سے ٹی کی بوریال ڈھو کرلاتے تا كەاس سىھ گارابنا كراينىئى دُھائى جاسكىن مىجد قباحقىقى معنول مىں مىلمانوں كى بېلى مسجد ہے کیونکہ تمام سلمانول نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور حضرت عمر بن خطاب طالبیّنا' حضرت ابوبكرالصدين مِثَاثِنَةُ اورصهبيب رومي مِثَاثِنَةُ جيب نامي گرامي اور اشرافيه طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے عزیب اور مقلس مسلمانوں کے ثانہ بیثانہ بھر ڈھوتے رہے،اورعام مز دورول کی طرح کام کرتے رہے اورخودحضور مانٹیا کہا بھی مبتح سے ثام تک عام لوگول کی طرح کام کرتے رہتے تھے۔حضور ملائنڈیٹی نے قبامیں بیس روز قیام فرمایا اور جب مسجد عمل ہوگئ تو آپ ماٹنڈ کیا ہے مدینہ جانے کااراد ہ ظاہر کیا۔مدینہ ان دنوں یثر ب کے نام سے بکارا جاتا تھا۔شہر کے اصلی باشدول نے اسے 'طیبہ' کا نام دے رکھا تھا یعنی پاکیزه اور دل پیندشهر \_لهٰذامدینه کاپهلا نام طیبه تصااوراس کی و جهتمیه غالباً پیھی که جب کوئی انسان جزیرۃ العرب کے سلگتے ہوئے صحراؤں سے نکل کر طیبہ میں قدم رکھتا تو اسے یول محسوں ہوتا جیسے بہشت میں آ گیا ہولیکن بدوی باشدے جوصحرا کی ختک آ ب وہوا میں پرورش پاتے تھے۔جب طیبہ میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کی آب وہوا کو جس میں قدرے نمی بھی ہوتی تھی بر داشت نہ کریاتے اور جلد ہی بیمار ہوجاتے تھے تاہم کچھعرہے بعدوہ بھی اس شہر کے عادی ہوجاتے۔

جب مسجد قبام کُل ہوگئ تو حضور طالیّا اللہ علیہ اور ابنی اونٹنی پرجس کا مام قصویٰ تھا' موار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آب ٹالیّا اللہ مدینہ جہنچ تو مارے مسلمان اس شہر کی گلیول' کو چول اور بازارول میں جمع ہو جیکے تھے، اور ان میں کچھلوگ تو حضور طالیّا ہی اونٹنی کی طرف جاتے اور اور اس کی عنان تھام کر درخواست کی عنان تھام کر درخواست کرتے کہ درمول اللہ کالیّا ان کے گھر میں قیام کریں یاان کے محلے کی طرف جلیں۔ مصور طالیّا ہے اللہ کا اشتیاق و اصرار دیکھا تو انہیں احماس ہوا کہ اگر وہ حضور طالیّا ہے جب لوگول کا اشتیاق و اصرار دیکھا تو انہیں احماس ہوا کہ اگر وہ

مسلمانوں میں سے کسی ایک کے گھر میں گھہریں گے یائسی خاص محلے میں اتریں تو ہو سکتا ہے یہ بات دوسروں کی رنجش یادل شکنی کا باعث سبنے ،اورو ہیتصور کرنے گیں کہ رسول الله سلط آلیا ان میں سے کسی ایک کو دوسروں پر ترجیح دیستے میں اور اسے خاص نوازش کی نگاہ سے دیکھتے میں۔

"میرے اونٹ کی لگام چھوڑ دو اور اسے جہال چاہے جانے دو
کیونکہ میں جانتا ہول کہ میری اونٹنی و ہیں بیٹھے گی جہال خدا کی مرضی
ہوگی اور میں بھی و ہیں قیام کروں گاجہال خدا چاہے'

حنور تا النّی اور محلهٔ النجاز میں مدینہ کے محق محلوں سے گزری اور محلهٔ النجاز میں داخل ہوگئے۔ دور سے ایک سفید عمارت نمایاں ہوئی جے رسول اللّہ تا اللّه اللّه الله الله محلات نمایاں ہوئی جے رسول اللّہ تا اللّه الله الله محملہ الله الله محملہ الله محملہ الله الله محملہ الله م

آ بِ الله الله اوران کے خاندان کی اونٹی اس محلے سے دور نہیں ہورہی تو آ پ اللہ کو اپنی ورہی تو آ پ اللہ کو اپنی والدہ اوران کے خاندان کی یاد آ گئی کیونکہ ان کا شجرہ مادری النجار سے پیوستہ تھا اور اگر چہ انہوں نے مکہ میں اپنے اسلاف سے ناطہ تو ڈرکھا تھا تاہم ان کا

رابط شجرو مادری سے اب بھی برقر ارتھا قصویٰ کچھ دیر تک محلہ النجار میں چکرلگاتی رہی پھر
ایسے قطعہ زمین میں داخل ہوگئ جو بالکل خالی تھا۔ اونٹنی و ہال پہنچ کر چند قدم اور آگے بڑھی پھر مٹم پر گئی اور زمین پر گھٹنے ٹیک دیے ۔ حضور تالیقی نے یہ اطمینان حاصل کرنے کی فاطر کہ آیا اس کا قیام عارض ہے یا متقل 'قصویٰ کو اٹھانے کی کو مشش کی لیکن و ہ اپنی جگہ سے نہ بلی۔ اس جگہ بر جہال اونٹنی نے گئیے ٹیک دیے تھے کوئی گھر موجو دین تھا اور اس کے کھے اس تعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ و ہال سے کچھ فاصلے پرایک گھر تھا اور مسلمانوں نے آپ تالیقی کو بتایا:

"یگرابوابوب انصاری دانشونامی شخص کی ملکیت ہے۔" چنانحچہ حضور طانتی اللہ نے حضرت ابوابوب انصاری دانشوں کے گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت ابوابوب انصاری دلائیو کی خوشی کا تو کوئی مھمکانہ نہ تھا۔ آپ طائیو کی خاص ماہ تک ان کے گھر کی نجلی منزل میں سکونت اختیار فرمائی۔

\*\*\*

## مسيدان بدر كي طرف سفر

بنی کریم ٹاٹیا کے اس مبارک سفر میں بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ چنانچہروایات میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ ٹاٹیا کی سفر کرتے ہوئے مقام روحا پر پہنچے تو صحابہ کرام الٹیٹیٹیٹ سے فرمایا:

'' پیعرب کی واد یول میں سے ایک مقدس وادی ہے۔''

یہ فرما کررسول اللہ کا دوسری جماعت کے لیے بھی بدد عا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا اللہ کے اللہ جومکہ مکرمہ میں کفار کی قید میں کھی نے ان مسلمانوں کے لیے جومکہ مکرمہ میں کفار کی قید میں کھی نے ان مسلمانوں کے لیے جومکہ مکرمہ میں کفار کی قید میں کھی نے ان مسلمانوں کے لیے جومکہ مکرمہ میں کفار کی قید میں کھی نے ان مسلمانوں کے اللہ جومکہ مکرمہ میں کفار کی قید میں کھی نے ان مسلمانوں کے اللہ جومکہ مکرمہ میں کفار کی قید میں کھی نے ان مسلمانوں کے اللہ کا کہ کا تھی فرمائی ۔

نبی کریم کاٹیائی کے اس مبارک سفر میں مدینہ منورہ کے بہادروں میں سے
ایک دلیر اور جری شخص خبیب بن یہافت بھی آپ کاٹیائی کے ساتھ شامل سفرتھا اور
دوسراشخص قیس بن محرث بھی شامل تھا۔ اس بات سے قلع نظر کہ یہ دونوں اشخاص
مشرک تھے کیکن بھر بھی کشکر اسلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے چل پڑے تھے، اور عیق
کے مقام پرمسلما نوں کے ساتھ آملے تھے۔

ضبیب بن براف نے اسپے ہیرے پر حریر کانقاب ڈال رکھا تھا اور سر پرخود ہی پہنی ہوئی تھی۔ نبی کر میم کاٹٹائیل سنے بھر سے پر حریر کانقاب ڈال رکھا تھا اور سر پرخود بھی پہنی ہوئی تھی۔ نبی کر میم کاٹٹائیل سنے ساتھ ساتھ ہی چلا آ رہا تھا۔ نبی کر میم کاٹٹائیل سنے

ضبیب کی طرف دیکھااوراسے پہچانے ہوئے حضرت معدین معاذ ڈٹائٹؤ کی جانب رخ انور پھیرکران سے استفیار فرمایا:

"كياپيفېيب پياف نېيس؟"

حضرت معد بن معاذ رالنظ في عرض كيا:

" بال يارمول الله مناطقة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافقة

اس کے بعد خبیب رسول الله کاٹنڈیلٹے کے سامنے آگیا۔ چنانجید رسول الله کاٹنڈیلٹے کے سامنے آگیا۔ چنانجید رسول الله کاٹنڈیلٹے کے سامنے آگیا۔ چنانجید رسول الله کاٹنڈیلٹے کے سامنے آگیا۔ پہنانے کے دریافت فرمایا:

"تمكن ليے ممارے ماتھ آرہے ہو؟"

انہول نے جواب دیا:

"آپ کاٹیالی ہمارے ہمسائے کے بھانے ہیں۔اب آپ کاٹیالی کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہما ہی قوم کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے کے کہ کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے کہ کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے کے کہ کے کہ ہم اپنی قوم کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔"

خبيب بن يران نے كہا:

"میری جرآت و بہادری کا حال قوم کومعلوم ہے، اور بیس آپ
میری جرآت و بہادری کا حال قوم کومعلوم ہے، اور بیس آپ
میری جرآت و بہادری کا حال قوم کومعلوم ہے، اور بیس آپ
میری جرآت و بہادری کا حال ہے۔

حضور نبی كريم فالفياليل في مايا:

"بہلے اسلام قبول کرواس کے بعد جنگ کرو۔"

چنانچیدمقام روحا پر پہنچ کر جناب خبیب بن یساف رسول الله کاٹٹیآ ہے خدمت اقدس میں پہنچے اور کہا:

"يارسول التُدكَالْيَّالِيمْ مِيس آب سَالْيَلِيمْ كاورسارى دنياك برورد كاربر

ایمان لا تا ہوں اورگواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کا تیا ہیں۔"
رسول اللہ کا تیا ہوں حضرت ضیب بڑا تی کے ایمان لانے سے بہت خوش ہوئے جب کہ قیس نے ایمان قبول نہ کیا اور کفر کی حالت میں ہی واپس لوٹ گیا، کین جب رسول اللہ کا تیا ہے کہ قیس منورہ جانچے تو قیس رسول اللہ کا تیا ہے کہ خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت حاصل کی اور اپنی جان اسلام پر اس طرح قربان کی کہ غروہ احد میں شہید ہوگئے۔

راستے کی ممافت طے کرتے ہوتے رسول اللہ کاٹیڈیڈ وادی صفرا میں بینچ تو

آپ کاٹیڈیڈ کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ قریش کالٹکر ہماری جانب درخ کر دہا

ہے۔اس پر رسول اللہ کاٹیڈیڈ نے اس مقام پر اپنے صحابہ کرام پڑھیٹیٹ سے اکابر صحابہ
کرام پڑھیٹیٹ سے متورہ فرمایا کہ قریش مکہ مکرمہ سے نکل آتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ
ہماری ان کی لڑائی کی فوہت آتے ۔ پس تہارا کیا متورہ ہے؟ صحابہ کرام پڑھیٹیٹ سے
حضرت ابو بکر الصديات بڑٹیڈ اٹھے اور نیک متورہ دیا۔ ان کے بعد حضرت عمر الفاروق
بڑاٹیڈ اٹھے اور حضرت ابو بکر الصديات بڑٹیڈ کی رائے سے اتفاق کیا پھر ساتھ ہی کہا:
میان میں اللہ کاٹیڈ اللہ کی قشم وہ قریش کے معززین کی جماعت
ہے۔جب سے وہ معززین کی صف میں داخل ہوئے ہیں انہیں
ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔وہ شروع سے کافر دہے ہیں اور
ایمان نہیں لاتے اور اب وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لہذا ان
سے لڑنے کے لیے تیار رہنا ہا ہے۔"

رسول الله کالی الله کالی کے حق میں دعائے خیر فرمائی اوراس کے بعداور بھی کئی جید سے حضرت سعد محل کئی جید سے حضرت سعد بھی کئی جید سے انساد کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ بڑا ٹھڑا نے فرمایا:

كر حكي اورگواي دے حكيے بيل كه جو كچھ آپ النظاليا السر بيل و ه حق اور سے ہے، اور آپ سالٹالیا سے ہم نے عہدو پیمان باندھ رکھا ہے اور اب تک ہم اس پر قائم ہیں۔ آب النظام ہمیں جہال لے جانا جایس لے جائیں۔ یارمول الله کالله الله کی الله کی قسم جس نے آب ملافظ الله كوسياني كے ساتھ مخلوق كى جانب بھيجا ہے۔ اگر آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَرِيا مِينَ بَهِي جِهُلا نَكَ لاً سنة كاحكم دين كَوْم دريا مِين چھلانگ لگادیں کے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ جس کے ماتھ آپ منافقات ایک ایک کھنا جا ہیں تعلق کھیں اور جس کے ساتقمنقطع كرنا جإبين منقطع فرمائين اورجس قدربهي آپ مائيليج چایں ہمارے اموال میں سے تصرف فرمائیں۔ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو گااور جو چاہیں چھوڑ دیں اور اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے ہمیں کوئی نا گوار ہیں ہو گا كه بم دشمن تك بهنچيں اوراس سے جنگ كاموقع آئے۔ شايدالله تعالیٰ ہم سے وئی ایسی بات آپ ٹاٹٹالیا کو دکھائے کہ جس سے آپ سَنَا لَيْكِ إِلَى چِشْمَان مَبِارك روشْ ہول بِس آبِ مِنَالِيْكِمْ عِلْ يِرْين " نظرسے دیکھااورانتہائی مسرت کااظہار فرمایا اورمنزل مقصود کی جانب دو بارہ سفر کا آغاز فرما يا اورار شاد فرمايا:

> ''چلؤاللہ کی عنایات و برکات کی تم کو بشارت ہوکہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان دو جماعتوں ابوسفیان اور قوم قریش کے بارے میں

مجھے سے وعدہ فرمایا ہے۔ بخدا' میں ان کے پیھوٹے کی جگہ تو دیکھ رہا ہوں ''

بدر کے پہلے کنوئیں کے نزد یک پہنچ کرمسلمانوں نے قریش کے کئی غلاموں کو گرفتار کر لیا اور کئی بھاگئ کے اس منزل پر قیام کے وقت حضرت خباب المنذر مٹائنڈ نے مضرک کیا: نے عرض کیا:

"یارسول الله کانی آلیدا اگراس منزل میں ہمارا قیام وی کے مطابق ہے جاتو ہم ایک قدم بیجھے ہٹا میں اور مذایک قدم بیجھے ہٹا مکتے ہیں ،اور مذایک قدم بیجھے ہٹا مکتے ہیں ۔اگرید آپ سائی آلیل کی ذاتی رائے کی بناء پر ہے تو یہ منزل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔"

رسول الله مالينة إلى الله ما يا:

" نہیں اس بارے میں کوئی وی نہیں آئی۔ یہمیری ذاتی رائے گی۔' حضرت خیاب المنذر پڑھنٹئے نے عرض کیا:

"پھرتمیں بہاں سے کوج کر جانا چاہئے اور آخری کنویں پر قیام کرنا چاہئے کیونکہ مجھے اس کنویں کے پانی کی مٹھاس اور بہتات کا پرتہ ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں تو ایک حوض بنالیں اور کنویں کو پاٹ دیں تا کہ ہمارے لیے پانی ہواور دشمنوں کے لیے نہو۔" پاٹ دیں عباس رٹائڈ بیان فرماتے ہیں:

"ای ا شامین صفرت جبرائیل مالیّه تشریف لائے اوروی لائے کہ خباب رٹائٹڑ کی رائے مناسب ہے۔"

اس کے بعد رمول اللہ طالق اللہ طالق اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ طالب اللہ اللہ اللہ اللہ طالب اللہ طالب اللہ طالب علیہ اللہ طالب علیہ اللہ طالب عمل میا جائے۔

ای دات درول الله کاشرانی اسلامی کشر کے ہمراہ بدر کے نزدیک جائیج، اور
ایک ایسے دیگتان میں اترے ہمال گھٹنول گھٹنول دیت میں دھنے جاتے تھے۔
پیاس نے ملمانوں پرغبہ کیا۔ بعض کو مل اور بعض کو وضو کی حاجت تھی اور پانی نہ تھا۔
چونکہ اسلامی کشراور پانی کے درمیان خاصافاصلہ تھا۔ پس شیطان نے ان کے دل میں
دسوسہ ڈالا کہ باوجود اس کے کہ تم پیغمبر کاشیائی کے ساتھی ہو اور تمہادے ساتھ فتح و
نصرت کاوعدہ کیا گیا ہے اور تمہاری پی حالت ہے کہ پانی بھی تمہیں میسر نہیں ہے۔ اس
فصرت کاوعدہ کیا گیا ہے اور تمہاری پی حالت ہے کہ پانی بھی تمہیں میسر نہیں ہے۔ اس
وجہ سے کافی مسلمان رنجیدہ خاطر سے تھے کہ اچا نک ابر رحمت آیا اور بارش شروع ہوگئی۔
مسلمانوں نے مل اور وضو کیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس جگہ کی زیت دب گئی اور
زیمن سخت ہوگئی چنانچہ اس پر سے گزرنا آسان ہوگیا۔ دوسری طرف کافروں کی زیمن
نریمن سے کر دیا آسان ہوگیا۔ دوسری طرف کافروں کی زیمن
نریمن میں نازل ہوئی:

"اورالله نے آسمان سے پانی اتاراتا کہ اس سے تم پائی عاصل کرو اوراللہ تعالیٰ تمہارے دلول سے شیطان کا وسوسہ دور فر مائے۔"

# بنوقبينقاع كى طرفىية

غزوہ بدر سے پہلے تو جیسے حالات تھے سوتھے، کیکن غزوہ بدر کی فتح کے بعد
اسلام کی سربلندی کو دیکھ کر کفار مکہ کے علاوہ جس قوم کوسب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ یہ
بینوں یہودی قبائل تھے۔ان یہودی قبائل جن سے میثاق مدینہ کے نام سے ایک
معاہدہ ہو چکا تھا۔اس کی خلاف ورزی سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد قینقا ہے نے کی۔
یقبیلہ یہود یوں کے دیگر دوقبائل سے بڑا اطاقتورتھا۔ان قبائل میں سات سوج بچومرد تھے
جن میں تین سوزرہ پوش بھی تھے۔ ان لوگوں کی شرارتوں پر شروع میں تو مسلمان
خاموش رہے، کیکن انہوں نے مسلمان کی خاموشی اور شرافت کو بزد کی پر معمول کیا اور ابنی
سرگرمیوں میں دن بدن اضافہ کرنے لگا۔

حتیٰ کہ انساری مسلمان خاتون کی ایک یہودی شخص کے ہاتھوں بے حرمتی اور ایک غیرت مند مسلمان کی شہادت کے واقعات رونما ہو گئے۔اس واقعہ کے بعد خاموش رہنا خلاف مصلحت تھا۔ بی کریم کا الآلیا نے یہود کے سرداروں کوطلب کیااوران سے کہا:

''اے اہل یہود! خداسے ڈرواور بدر کے واقعہ سے بین لو کہیں ایسانہ ہو کہ تمہارا حشر بھی بدروالول جیسا ہو۔اس لیے تم اپنے عہدو پیمان اور میثاق کا خیال رکھو'' یہود نے بنی محترم ٹاٹائیل کی بات کا کوئی پاس لحاظ کرنے کی بجائے نہایت

ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی سے کہا:

"اے محد (مُنْ اَنْ اِللهِ)! آپ (مَنْ اَنْ اِللهِ) بمیں بدر والوں کے واقعہ سے مت دُرا مَیْ بہم ہم قریش نہیں ۔ ہم سے اگر آپ لوگوں کا واسطہ پڑا تو ہم دکھادیں گے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں۔"

یہ کہہ کر یہودی سر دار دامن جھاڑ کراٹھ کھڑے۔ بیان کی طرف سے کھام کھلاعہد منکی اوراعلان جنگ تھا۔ان کی عہد منکی پراللہ تعالیٰ نے فرمایا:
"جب تمہیں کسی قوم کی طرف سے عہد منکی کاخوف ہے تو تم نقص عہد کروئ"

اس ارشاد خداد ندی کے بعد نبی کریم کاٹیا اسلام کو بنوقیقاع کی طرف مفرکی تیاری کاحکم دیا عمر رسول حضرت جمزه رشائی کو سالار کشر اورعلم بردار مقرر کیا اورخو دبنو تیاری منکل ہوگئی تو آپ کاٹیا نے حضرت ابولبابہ رشائی کو مدینہ کانائب مقرر کیا ،اورخو دبنو قینقاع پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے ۔ یہود یوں نے مسلمانوں کی کشرکتی کی خبرسی تو وہ قلعہ بند ہوگئے ۔ مسلمانوں نے تلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ پندرہ دن تک مسلمانوں نے نہوں نے نہایت استقامت کے ساتھ قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ پندرہ دن تک مسلمانوں نے نہایت استقامت کے ساتھ قلعہ کا محاصرہ کے رکھا۔ قلعہ بندر ہنے کے بعد یہود یوں کا تہا ہو تھے بند تھے مگر ان کی ہمت اور طاقت کے بند کھل تمام جوش شخدا پڑ گیا۔ اِن کے قلعے بند تھے مگر ان کی ہمت اور طاقت کے بند کھل تمام جوش شخدا پڑ گیا۔ اِن کے قلعے بند تھے مگر ان کی ہمت اور طاقت کی اور کہا ہمیں گئے۔ انہوں سے ہتھیار ڈال دیے اور تصفیہ اور سلح کی درخواست کی اور کہا ہمیں بنی کائیڈیٹر کا ہرفیصلہ منظور ہے۔

نبی کریم کانٹی آئے ان کے معاملے میں خود فیصلہ فرمانے کی بجائے عبداللہ بن ابی سلول جو یہود کا قدیمی طیف بھی تھا اور آغاز محاصرے سے ہی اس جھگڑ ہے کا تصفید کروانے کا خواہشمند تھا،اسے حامم مقرر کیا۔

عبدالله بن ابي سلول نے يہودكو جلا وطن كرنے كا فيصله كيا جس كو بنو قلينقاع

نے منظور کرتے ہوئے 'عبادہ بن الصامت' کے ذریعہ اس فیصلہ کی تعمیل کے لیے تین دن کی مہلت طلب کی جے منظور کرایا گیا۔

تیسرے روز وعدہ کے مطابق پیقبیلہ جوسات سوافراد پرمتنمل تھا۔مدینہ چھوڑ کر شام کے علاقے وزراعات میں چلا گیا۔ پہلوگ ایسے ہمراہ جتنا مال واساب لے جا سکتے تھے لے گئے،اور جو باقی رہ گیااس کومسلمانوں نے آپس میں تقتیم کرلیا۔مال غنیمت میں سے رمول الله مالیاتیا نے من ( پانچوال ) حصد الگ فرمایا۔ یہ بہلی رقم مس تھی جو مال غنیمت سے علیحدہ کرنے کے بعد بقیہ مال ملمانوں میں تقتیم کر دیا گیا۔

بنوقدینقاع کی پہائی کے بعد نجد کے قبائل بنوسلیم اور بنوغطفان نے بھی سر اٹھایا۔ان دونوں قبائل کے قریش مکہ سے خصوصی مراسم تنقے اور بدر کی جنگ میں ان قبا ئل نے اسلام کے خلاف کفر کا با قاعدہ ساتھ بھی دیا۔ بنوسلیم کی سازش کا حضور مگاٹائیل کوعلم ہوا تو آپ مٹاٹیا ہے ان کی طرف پیش قدمی کی اور تین راتیں ان کے''چشمول' پر "الكدر"كے مقام پر قیام فرمایا۔ بعض روایات كے مطابن ان كے اونٹ بھی قبضے میں لے لیے مگر مزاحمت کے لیے آگے توئی نہ بڑھا۔ کافی انتظار کے بعد حضور کاٹٹالیٹا اسپنے ساتھیول کو واپس لے گئے۔ایک ماہ کے بعد بنوئلیم نے اسینے آدمی د و بارہ جمع کرنے شروع کر دیہے۔جب تک میدان جنگ میں شمن کو اس کی شرارتوں کی سزانہ ل جائے وہ شرارت سے بازنہیں آیا۔ بنوسلیم بھی بدر کی شکست کا بدلہ جاہتے تھے۔ان کو اسینے قبائل،اپنی دولت وژوت اورطاقت پرنازتھا۔

نبی کریم مالی دوسری مرتبه پھر جارسو پھاس مجابدین جن میں گھوڑسو اربھی تھے، جومیمنہ اورمیسرہ کے فراض انجام دینے کے لیے تھے ان کو لے کر بنوسلیم کے علاقه میں پہنچ گئے۔اس مرتبہ بھی بنوملیم کا اجتماع مکمل نہ ہوا ،اسلامی شکر کی آمد کی اطلاع

یا کریدلوگ منتشر ہو گئے۔

ان غروات کے مطالعہ سے حضور ماٹیا کی عسکری وجنگی اصولوں سے آگاہی کا واضح طور پر بہتہ چلتا ہے کہ آپ ماٹیا کی خصال کے بغیر ہر جگہ کامیاب و کامران ہو جاتے تھے۔

بدر کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹاٹیا ہے ہمیشہ کو سٹ ش کی کہ کوئی قبیلہ متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے ۔اس لیے آپ ٹاٹیا ہر قبیلے کو اس کی پیش قدمی سے پہلے ہی پہلا کرنے کے انتظام فرماد سیتے تھے ۔آپ ٹاٹیا ہے اپنی بہترین قدمی سے پہلے ہی پہلا کرنے کے انتظام فرماد سیتے تھے ۔آپ ٹاٹیا ہے اپنی بہترین حکمت عملی سے خبر رسانی اور اطلاع معلوم کرنے کے ذرائع کو نہا بیت فعال و مضبوط کرلیا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو نہی کوئی قبیلہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا آپ ماٹیلی ہی کمر بہتہ ہو کر مقابل کے سامنے آجاتے ۔ یوں مدسر ف دشمن کی سرکو بی اور اسلام کو فتح ہوتی بلکہ آپ ٹاٹیلی بنت سنے علاقوں میں جاتے جس سے بلیخ و سے بلیغ و

سفارتی تعلقات کوفروغ ملتا ۔ وفود کی آمدورفت مکتوبات کی تریل و دیگراہم معاملات کے کام امن و جنگ دونول زمانول میں جاری رہتے تھے۔

#### سفرسو إن

رات کے میاہ اندھیرے میں ایک موارچھپتا ہوا بڑی راز داری سے مدینہ میں داخل ہوا، وہ سیدھا یہودیوں کی بستی میں حی بن الحظب کے مکان پر پہنچا اور د منک دی۔ جی نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا اور سوار کو پہیان گیامگر اس نے دروازہ نہ کھولا بلکہ اندر سے ہی کہلوا بھیجا کہ آنے والے کو کہہ دِیا جائے کہ جی گھرپر نہیں ہے۔ سوار بے نیل مرام و ہال سے بنونفیر کے رئیس سلام دین تکم کے دروا زے پر جا پہنچا۔ سلام نے نووارد کااستقبال نہایت گرم جوشی سے بیا، اور اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی ۔موار اسلام کادشمن اور ابوسفیان تھا، جوغزو ہیرر میں ابوجہل کے قتل ہونے کے بعد قریش مکہ کا سر دارمقرر ہوا تھا۔اس کے سرپر بدر میں اسپیے سر آدمیول کے قتل کے بدلے کی دھن سوارتھی۔اس نے ندرمان کی تھی کہ جب تک مسلمانول سے انتقام نہیں لے لول گاندا سینے سرپر پانی ڈالوں گانہ تیل ڈالول گا۔ ذیقعدہ2 همیں ابوسفیان اسپے عہد کو پورا کرنے کے لیے دوسوشتر سوارول كاايك رساله لے كرمدينه كى جانب رواية ہوا۔ حالا نكہ و ہ اچھى طرح جانتا تھا كەسلما نوں كا مقابله کرنا کوئی آسان بات نہیں۔انتقام کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کو یہود بول اورمسلمانوں کی مخالفت کے سہارے اوروسلے سے وہ یہود پول کے گھر مهمان تهمرا کیونکهاس کاخیال تھا۔ یہو دی جس طرح درپر د وانہیں مسلمانوں ہے مقابلہ آرائی پر اکساتے ہیں، اسی طرح مقابلے کی صورت میں وہ مد دبھی کریں گے۔اس امید براس نے اپ بیا ہوں کو مدینہ سے تین میل دورجا کر الکدر پر تھہرایا، اورخود
رات کے اندھیرے میں یہودیوں کے ٹھکانوں پر پہنچائیکن یہودیوں کے ایک
سرداری بن الحظب نے تواسے دیکھ کر گھر سے نکلنا بھی گوارہ نہ کیا۔ یہودی قوم شرارت
پر اکسانا تو جانتی تھی لیکن کھلم کھلام ملمانوں کے مقابلے میں قریش کا ساتھ ایسے حالات
میں نہیں دینا چاہتے تھے، یمونکہ ایک تو یہ قبائل مدینہ میں رہتے تھے دوسرے ملمانوں
میں نہیں دینا چاہتے تھے، یمونکہ ایک تو یہ قبائل مدینہ میں دوسرے مایوں ہوا تو سلام
میں نہیں کے ساتھ ان کامیثاتی ہو چکا تھا۔ ابوسفیان تی بن الحظب کے گھرسے مایوں ہوا تو سلام
میں فتا میں کی باس گیا اس کا مقصود تو بدلہ لینا تھا۔ اس لیے وہ کسی بھی درواز سے پر دشک
مین و فتا مل کی جات یہ تیارتھا۔ سلام نے اپنے قریش مہمان کی بہت پذیرائی کی۔ رات بھر
میش و فتا مل کی محفل جمی ۔ اسی دوران اصل مدعا پر بھی گفتگو ہوئی۔

اس نے ملمانوں کے تمام داز اور اراد ہے جن سے وہ آگاہ تھا، ابوسفیان کو بتا ہے اور ساتھ یہ بھی مجھایا کہ ان حالات میں جب کہ ملمان بدر میں فتح یاب ہو جکے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنافائد ہے کی بجائے نقصان دو ثابت ہوگا۔ اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار ضروری ہے ۔ ابوسفیان نے سلام کی بات سے اتفاق کیا اور دات بھر مدینہ میں قیام کے بعد شبح اپنی قیام کاہ پر بہنچ گیا۔

میں قیام کے بعد شبخ اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ ابوسفیان سلام بن تھم کے گھرسے بھی بے مراد نکلا جس کااسے افسوس تھا،مگر اس کو میز بان کی مہمان داری کی خوشی بھی بہت تھی۔ وہ ایک عرصہ تک اپنے حلقہ احیاب میں کہتارہا:

> "ملام نے جوشراب مجھے پلائی وہ مدتول مجھے یادر ہے گی۔" معھ

ابوسفیان مکہ سے قصاص بدر لینے کا عہد نے کر چلاتھالہٰذا اس عہد کوکسی نیمی شکل میں نبھانااس کے لیے لازم تھا۔ا بنی خو ئے انتقام سے مجبور ہو کراس نے واپس لوٹے سے پہلے مدینہ کے نوای گاؤل عریض میں ایک صحابی حضرت سعد بن عمر انصاری ڈاٹنٹے اور مسلمانوں کے خلتانوں اور مکانوں کو آگ لگا دی۔ پیچرکت کرنے کے بعد وہ اسپے نتین یہ مجھ بیٹھا کہ اس نے انتقام لے لیا ہے۔

بنی مالیّن کو جب الوسفیان کی مدینہ میں آمد، عریض کی بربادی اور حضرت معد بن عمر رفی ہونے کے قبل کی خبر ملی تو آپ ٹالیّن کی خبر ملی تو آپ ٹالیّن کے حضرت الولبابہ رفی ہوئی کی خبر ملی تو آپ ٹالیّن کے تعاقب کو نکل پڑے ۔ یہ سفر غروہ مقرر کیا اور خود اللّن عجابدوں کو لے کر الوسفیان کے تعاقب کو نکل پڑے ۔ یہ سفر غروہ مولی تا استام کی آگ میں اندھا الوسفیان عریض میں قبل و آتشز دگی تو کر بیٹھالیکن اسے جو نہی مسلمانوں کے تعاقب کی خبر ملی وہ اللّن ماتھیوں سمیت سر پر باؤل رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور بدحواسی میں اللّن ماتھ لایا ہوا سامان رسد جن میں جو باؤل رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور بدحواسی میں اللّن ساتھ لایا ہوا سامان رسد جن میں جو کے دستوؤل کے قرار کے تھے وہ داہ میں ہی پھینک گیا۔

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

### بنوغطفان كى طرفىية سفر

بنوغطفان، بنی تعلبہ اور بنومحارب پر شمل نجد کا بہت بڑا قبیلہ جس کے بارے میں بنی رحمت کا فیار کے خرملی کہ یہ لوگ گردونواح میں ڈاکہ زنی ہوئے ماراور قتل وغارت کی نیت سے 'مقام ذی ام' میں جمع ہورہ میں ۔ اس خبر کے ملنے کے بعد آپ کا فیار کی نیت سے 'مقام ذی ام' میں جمع ہورہ میں ۔ اس خبر کے ملنے کے بعد آپ کا فیار کی نیز غطفان کی طرف سفر کا آغاز کیا اور ان قبائل کی سرکو بی کے لیے چار ہو ہوئے گئی مواروں کا ایک عسکری دستہ تیار کیا اور ان کو لے کر''ذی ام' کی طرف روانہ ہوئے گئی آپ کا فیار کی خدائی فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی دونوں قبائل کے لوگ بھاگ کر ہماڑ دوں اور گھا گیوں میں رو پوش ہوگئے۔

بنی تعلیہ کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھ گرفنار ہوا اور آپ کا ٹیائی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور مائیلی آدمی مسلمانوں کے ہاتھ گرفنار ہوا اور آپ کا ٹیائی کی اسلام کی دعوت دی جواس نے قبول کرلیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ کا ٹیائی کی رہائی کا حکم صادر فرما کر اس کو حضرت بلال ڈاٹیٹ کی ہم نشینی میں دے دیا کہ وہ اس کی تربیت کرکے اس کو صلام کی تعلیم سے بہرہ ورکریں۔



مسلمان فوج جس وقت 'مقام ذی ام' پر پہنچی تھی ،اس مقام پر تھوڑی ،ی دیر بعد موسلا دھار بارش ہونے لگی۔اہل قافلہ کے لباس بالکل بھیک گئے۔ بارش رکی توسب مسلما نول نے اسپینے او پری لباس اتار کر درختوں پر سو کھنے کے لیے پھیلا دیے۔رسول النُّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ورخت كے زير مايہ آرام فرمانے كے ليے ليك كئے۔

ای درخت کے بنچ آرام فرمانے کے دوران دعثور بن حارث جوکہ محارب قبائل کا سرغنداور بہادرود لیرآدمی تھا۔اپنے ساتھیوں اور شیطان کے بہکاوے سے آپ کا شیار کی تھا۔اپنے ساتھیوں اور شیطان کے بہکاوے سے آپ کا شیار کی تھا۔اپنے کا فرکراو پر کیا جا چکا ہے۔دعثور جب مسلمان ہوگیا،اور واپس اپنے قبائل میں گیا تواس کے اقرباء نے اس سے یو چھا:

دعثور بولا:

"ساتھیوں میں جب محمد (ساتھی کے قریب بہنچا تو ایک بلند و بالا قامت اور نہایت قوی مرد سفید لباس میں ملبوس میرے اور ان الانھی کے درمیان آ کھڑا ہوا، اس نے میرے مینے پر ایسا ہاتھ مارا کہ میں گر پڑا تا تاوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور جھ پر بیبت طاری ہوگئی۔ پھر محمد (ساتھی کے باوجود اسپے حن ملوک سے مجھے بخش دیا اسی لیے میں کے باوجود اسپے حن ملوک سے مجھے بخش دیا اسی لیے میں مملمان ہوگیا ہول۔ تم لوگ بھی راہ حق پر چلنے کے لیے دامن مملمان ہوگیا ہول۔ تم لوگ بھی راہ حق پر چلنے کے لیے دامن مملمان ہوگیا ہول۔ تم لوگ بھی راہ حق پر چلنے کے لیے دامن محدی (ساتھی کے اور خدا کے دخا جو بن جاؤ۔"

بنی کریم کافیار نیا نے مقام 'ذی ام' پر گیارہ دن قیام کیا، کیکن بنی تعلیہ اور بنومحارب کا کوئی شخص آئے بڑھنے کی ہمت نہ کرسکا اورسب کے سب فرار ہو گئے۔ جب اچھی طرح اطینان ہوگیا تو شافع محشر نبی کریم کافیار نیا افواج کو لے کرواپس مدینہ تشریف ہے آئے۔

# مقام نجدتی طرفی سفر

آ پ گانی آن کو بیسفر مبارک اس لیے کرنا پڑا کہ آپ گانی آن کو خبر ملی کہ بنی تعلیہ اور محارب کی ایک جماعت زوامر میں جو کہ خبر میں ایک مقام ہے جمع ہوئی ہے اور الن کا اراد و ہے کہ مدینہ منور و کے نواح سے کوئی چیزا ٹھا لیے جا میں اور اس کا باعث ایک شرارتی آ دمی غورث نامی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی رسول الله مانی آئی سے اس خبر کے سنتے ہی رسول الله مانی آئی سے اس خبر کے سنتے ہی رسول الله مانی آئی سے اس خبر کے سنتے ہی رسول الله مانی آئی سے اس خبر کے سنتے ہی رسول الله مانی آئی سے اس خبر کے سنتے ہی رسول الله مانی سے ساتھ مدینہ منور و سے باہر نکلے اور سفر کا آغاز فر مایا۔

اس سے دشمن کے بارے میں خبر ہو چی تواس نے کہا کہ وہ آپ تالیّا ہے ساتھ لا ان کی ایک شخص ملا ۔ رمول الله کالیّا ہے ساتھ لا ان ہے ہیں کریں سے دشمن کے بارے میں خبر ہو چی تواس نے کہا کہ وہ آپ تالیّا ہے ساتھ لا ان ہیں کہ اس کہ بلکہ جب وہ آپ تالیّا ہی خبر سیں گے جہار ہوت کو بیار وی میں بھاگ جا میں کے ۔ رمول الله تالیّا ہے خبار کو دعوت اسلام دی تو جبار نے اس دعوت کو قبول کیا ، اور اسلام پر ایمان لا کرمسلمان ہوگیا ۔ صفرت جبار بڑائی کو صفرت بلال بڑائی کا ماتھی بنادیا گیا۔ اسلام پر ایمان لا کرمسلمان ہوگیا۔ صفرت جبار بڑائی کی فو بت نہیں آئی۔ دشمن بہاڑوں پر بناہ گزین ہو گئے ، اور مسلمان ان کو دیکھتے رہے ۔ اس سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اس اور مسلمان ان کو دیکھتے رہے ۔ اس سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ جب کہ اس دن خوب بارش ہوئی جس سے صحابہ کرام ہڑائی ہی کہ کہا ہے جس منزل پر بڑاؤ تھا، وہاں رمول اللہ کالیّا ہے نہا دی گا کہ کہا تھا ہو جائے ۔ اس وقت بارش بھی تھم چکی تھی ، اور رمول اللہ کالیّا ہی اس درخت کے جب رمول الله کالیّا ہی تنہا دیکھا تو اسپہنے میں خشک ہو جائے ۔ اس وقت بارش بھی تھم چکی تھی ، اور رمول الله کالیّا ہوائی دیکھا تو اسپہنے میں خشک ہو جائے ۔ اس وقت بارش بھی تھم جگی تھی ، اور رمول الله کالیّا ہے تنہا دیکھا تو اسپہنے میں جنے آ رام فرماد ہے تھے ۔ دشمنوں نے جب رمول الله کالیّا ہو تنہا دیکھا تو اسپہنے میں جنے آ رام فرماد ہے تھے ۔ دشمنوں نے جب رمول الله کالیّا ہوگیا دیکھا تو اسپہنے میں

چنانچیغورث ہاتھ میں تلوار لیے چیکے سے آیا، اور رسول الدین تالیا کے سرہانے کھوا ہوگیا اور بولا: کھوا ہوگیا اور بولا:

"ائے محد (مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یہ مننا تھا کہ غورت کے دل پر دہشت طاری ہوگئی،اور تلواراس کے ہاتھ سے زمین پر گرگئی حضور کا ٹیجے اور فرمایا: زمین پر گرگئی حضور کا ٹیج اس کی تلوارا ٹھائی اوراس کے سرپر جا پہنچے اور فرمایا: "اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچاسکتا ہے؟"

غورث نے کہا:

"مجھے اللہ تعالیٰ کے مواکوئی شخص آپ (مَنْ اَیْلِیْلِ) سے نہیں بچاسکا" اس کے بعد غورت نے کممہ پڑھا وراسلام قبول کرلیا۔ رمول اللہ کاٹیلِیْل نے گیارہ روز وہال سفر میں گزارے اور پھرمدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ مھی مھی مھی

\*\*

#### كوهِ احد كى طرف سفر

یہ سفر غروہ احد کے شمن میں کیا گیا۔ اس سفر میں رسول اللہ کا این کا این کا این کا این کا این کا این کا اسلامی کشکر بھی تھا۔ اس سفر میں حضرت سعد بن معاذ را گائن اور حضرت سعد بن عبادہ را گائن کا دونوں زرہ پہنے حضور کا ٹیز کے آگے آگے جل رہے تھے۔ یہ سفر مبارک استحوال ساھ کو در پیش ہوااور اس سفر کی مسافت طے کرتے ہوئے جب رسول اللہ کا ٹیز کی منزل شینی میں جہنے تو آپ کا ٹیز کی مسافت میں جہنے تو آپ کا ٹیز کی میں جہنے تو آپ کا ٹیز کی کے درشت آواز سنی کہ ایک جماعت جینے ہوئے فریاد کر در می میں جہنے تو آپ کا ٹیز کی نے در یافت فر مایا کہ یکون لوگ ہیں؟

. بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے یہودی ساتھی ہیں۔ آپ سائٹی این اندائی ہیں۔ آپ سائٹی این اندائی ہیں۔ آپ سائٹی انداز سے

ارشاد فرمایا:

"شرک والول کے ساتھ مشرکین کی مددیہ لو۔"

اس کے بعد رسول اللہ کاٹیٹیلے نے اس مقام پر شکر اسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ شکر اسلام کی گنتی فرمائی اور صحابہ کرام اٹرٹیٹیلی کے بچول کی ایک ٹوئی کو ملاحظہ کر کے ان کو واپسی کی اجازت فرمائی ۔ حضرت زید بن ارقم رٹائیٹو 'حضرت عبداللہ بن عمر رٹائیٹو 'حضرت ابوسعید خدری دلائیٹو 'حضرت اسمرہ بن جندب رٹائیٹو 'حضرت براء بن عازب رٹائیٹو 'حضرت رٹائیٹو 'حضرت اسامہ بن زید رٹائیٹو اور حضرت براء بن عازب رٹائیٹو 'حضرت زید بن شابت رٹائیٹو 'حضرت اسامہ بن زید رٹائیٹو اور حضرت اسامہ بن زید رٹائیٹو میں ایکٹو بیا ہے ہے ان سب کو فرمایا کہ وہ مدیرند منورہ واپس صلے جائیں۔

حضرت امد بن ظهیر رہائیئئے۔نے عرض کیا: ''یارمول اللہ مائیٹیا ہے افع تیرانداز ہے۔''

حضرت دافع وللفيز الله على الدران كوابيخ آپكوا و الله كالفيز الله كالفيز الله على الله كالفيز كو ما تقريب على اجازت مرحمت فرما كى حضرت سمره بن جندب ولا في حضرت دافع و الفيز كو ما تقريب الله كل اجازت مل كى اجازت مل كى مها كه حضرت رافع و الفيز كو ما تقريب بامر بن منان والفيز كو كها:

"رافع رِخَانَیْ کوا جازت مل گئی ہے حالانکہ میں ان کوکشتی میں پیکھاڑ سکتا ہول یے'

حضرت بامر والنفظ نے یہ بات رسول الله مالیا آلیا کی خدمت اقدس میں عرض کی ۔ رسول الله مالیا آلیا کی خدمت اقدس میں عرض کی ۔ رسول الله مالیا آلیا نے کئی کرانے کا حکم فر ما یا اور جب انہوں نے کئی کی تو صفرت سمرہ والنفظ کو چھاڑ دیا۔ اس پر حضرت سمرہ والنفظ کو چھاڑ دیا۔ اس پر حضرت سمرہ والنفظ کو بھی شمولیت کی اجازت مل گئی۔

رسول النُد كَالنَّهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

"آج کی رات ہماری گہبانی کون کرے گا۔"

ایک صحابی نے اٹھ کرعض کیا:

"يارسول النُدمُاليَّنَالِيمُ إِينِ عَلَيْهِ إِنْ مِن عَلَيْهِ إِنْ مُرول كَا\_"

"تم کون ہو؟"

عرض ئيا:

"زکوان"

ارشاد فرمایا:

"بيڻھ جاؤ"

دوباره دریافت فرمایا:

"آج رات کوئی ہماری حفاظت کرے گا۔"

ایک صحابی اشھے اور عرض کیا:

آب ما الله المالية

"تم كون ہو؟"

انہوں نے عض کیا:

"ابوسبع"

رسول الله كالفياليل في مايا:

"بيٹھ جاؤ۔"

پھر تیسری مرتبہ آپ ٹائن<u>ا ہے ہو</u> چھا:

"آجرات مماری پاسانی کون کرے گا؟"

ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا:

"يارسول الله ظائلة إليام مين بياسباني كرون كا"

در یافت فرمایا:

"تم كون هو؟"

انہوں نے عرض کیا:

"ابن عبدتیس یه

آپ تافیاین فرمایا:

"بيڻھ حاؤي"

تھوڑی دیرگزرنے کے بعدرسول الله مالیانی نے ارشاد فرمایا: • ''کھڑے ہوجاؤ''

> حضرت زکوان کھڑے ہو گئے تو آپ ٹاٹیا گئے نے مایا: "تیرے دوسرے دوساتھی کہاں ہیں؟" انہوں نے عض کیا:

جب رات کا پیچھلا پہر ہوا تورمول الله کا ایسا رہبر چاہئے جو راستے کو ایسی طرح جانتا ہو تا کہ وہ وشمنول کے سر پرعمدہ راستہ سے لے جائے۔''

حضرت الوضمہ حارثی والنظر نے اس خدمت کوسرانجام دینے کا علان کیا۔ اس کے بعدرسول اللہ کاللی کھوڑے پرسوار ہوئے اور الوضمہ والنظر بہر بنے ۔ راسة میں مجبوراً ایک منافق کے باغ کے پاس سے گزر ہوا۔ اس منافق کا نام ربع بن قبطی تھا۔ یہ ظاہری آ نکھول سے بھی اندھا تھا اور باطنی آ نکھول سے بھی اندھا تھا۔ اس اندھے کو جب رسول اللہ کالنا کے گزرنے کی خبر ہوئی تو بدحواس ہوکر اٹھا اور شکا اور شکا مارے کے سامنے

خاك ارُانے لگا وركہتا جاتا:

"اگرتواللهٔ کارسول ہوتا تو میرے باغ میں داخل نہ ہوتا۔" یہ کن کر حضرت سعید بن زید بن اشہل مٹائٹؤ نے اسپینے ہاتھ میں پکوی ہوئی کمان اس اندھے کے سرپرزور سے ماری جس سے اس کاسر پھٹ گیااورخون ہمنے لگا۔ رسول الله کاٹلیائی نے فرمایا:

"اسے چھوڑ دو ۔ یہ اندھا ہے دل کا اندھا۔"
اس منافی کا تعلق بنی حارثہ سے تھا، اورشر اسلام میں بنی حارثہ کے کچھلوگ بھی شامل تھے ۔ وہ اس منافی کی تھایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت سعید رٹائٹؤ سے کہا:

" تیرا یہ طرزعمل اس دعمنی کا منتجہ ہے جو بنی عبدالا شہل کو بنی حارثہ سے ہے جے انہول نے ابھی تک ترک نہیں کیا۔"
حضرت اسید بن حصیر رٹائٹؤ آگے بڑھے اور کہا:

حضرت اسید بن حصیر رٹائٹؤ آگے بڑھے اور کہا:

داللہ کی قسم! یہ تہمارے ساتھ دخمنی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ تمہارے نفاق کا نتیجہ ہے ۔ خدا کی قسم اگر رمول اللہ ٹائٹؤ الم ارشاد فر مائیں تو متہاری طرح پی گردن اڑا دول۔"

تہماری اور ہراس شخص کی جو تہماری طرح پی گردن اڑا دول۔"

رمول اللہ ٹائٹؤ لئے نے ان کو خاصوش رہے کا اشارہ فر مایا تو وہ خاصوش ہو گئے اور مفر جاری رہا کہا عت ادا کہی۔

**ૠૠ** 

# خيبر کی طرف سفر

اسیر بن رزام اسیع تئیں ساتھیوں کو لے کرحضرت عبداللہ بن رواحہ رہائیؤ کے ساتھ سوئے مدینہ چل پڑا۔ دل میں چوراور ذہن میں بدگمانیاں ہنوزموجو دتھیں۔اسے اپنی ترکتوں کا بھی علم تھا کہ اس نے ملمانوں کے خلاف گردونواح میں کیسی آگ روشن کردونوں کا بھی علم تھا کہ اس نے ملمانوں کے خلاف گردودو دوشخص ہمر کاب چلتے تھے کردھی ہے۔اعتیاط کے طور پریم مخلوط قافلہ اس طرح چلا کہ دودوشخص ہمر کاب چلتے تھے جن میں ایک یہودی اور دوسر اسلمان ہوتا تھا۔

جیسے جیسے یہ قافلہ خیبر سے دور ہوتا جارہا تھا اسیر بن رزام کے دل و دماغ میں اندیشوں اور خدشوں کا ہجوم بڑھتا ہی چلا جارہا تھا۔ جب یہ لوگ قرقرہ پہنچے تو انہیں بدگمانیوں اور سوچوں کے زیرا ٹر ابن رزام نے حضرت عبداللہ رٹائٹیز کی تلوار چھیننی چاہی جواس کے قریب چل رہے تھے۔

"اے دشمن خدا، بدعہدی کرنا جا ہتاہے۔"

انہوں نے کہا اور اپنی سواری بڑھائی۔ جب اسیر بن رزام زو پرآگیا تو تلوار سے اس پر وارکیا جس سے اس کی ران کٹ گئی۔ زخمی ہو کر جب وہ گھوڑے سے گرا تو گرتے گرتے اس نے حضرت عبداللہ بن انیس رٹائٹ کو بھی زخمی کر دیا۔ بس پھر کیا تھا۔ تلواری نیامول سے باہر آگئیں اور جنگ چھڑگئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہودی ایک ایک کر کے جہنم واصل ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں سواتے ایک بہودی کے سب کا صفایا ہوگیا۔ اس نے راہ فرار اختیار کی اور واپس خیبر جا کرصورت مال سے اپنی قوم کو صفایا ہوگیا۔ اس نے راہ فرار اختیار کی اور واپس خیبر جا کرصورت مال سے اپنی قوم کو

آگاہ کیا۔ وہال اور اس کے حلیف قبائل میں مسلمانوں کے خلاف زیر دست تحریک شروع ہوگئی۔

ہادی برق منائی آبار مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رٹی ٹیئے عاضر خدمت ہوئے وارہ کارنہ تھا کیونکہ عاضر خدمت ہوئے اور تمام ماجراع ش کیا۔ اب جنگ کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا کیونکہ شمال میں مسلمانوں کے خلاف ابھرنے والی تحریک کونظراندا زنہیں کیا جاسکتا تھا۔

اسی دوران بنی فزادہ کے چندآدمیوں نے ذی قرد کی پراگاہ پرحملہ کیا جہاں رمول اللّٰہ ٹاٹٹائیل کے مولیٹی چرا کرتے تھے۔

ان کا سردار این عینیه تھا۔مویشیوں اور اونٹینوں کی حفاظت پرحضرت ابو ذر رٹائٹڑ کے صاحبراد ہے متعین تھے۔ حملہ آوروں نے انہیں شہید کر دیااوران کی بیوی کو گرفنار کرلیا۔ بیس اونٹنیاں بھی پہلے لیس اوررفو چکر ہو گئے۔

مسلمانول نے جب ان کا تعاقب کیا تو وہ لوگ ایک درے میں تھس گئے۔ وہال عینیہ ابن حصن جو قبائل غطفان کامر دارتھا۔ ان لوگوں کی مدد و جمایت کے لیے موجو دتھا۔

اس غارت گری کی خبر سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوع بڑا ٹیٹئ کو جوئی۔ بڑے زبر دست تیرانداز تھے۔ وہ ان کے تعاقب میں لیکے۔ انہوں نے ایک جوشیلا نعرہ مارااور دوڑ کر حملہ آوروں کو جالیا۔ اس وقت وہ اونٹوں کو پانی پلارہے تھے۔ حضرت سلمہ بڑا ٹیٹئ نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ وہ لوگ آپ بڑا ٹیٹئ کے حملے کی تاب مدلا سکے تو راو فراراختیار کی۔ آپ بڑا ٹیٹئ ان کے بیچھے گئے اور لا بھو کر اونٹنیاں جھڑا لیس اور بارگاہ رسانت ٹائیڈ بیٹی صاضر جو کر سارا ماجراع ض کیا اور کہا:

"میں دشمنوں کو پیاسا چھوڑ آیا ہول۔ا گرسوآد می مل جائیں تو ایک ایک آدمی کو گرفتار کرلاتا ہول۔'' رمول الله مناطقة الله عند المسلطان الله المالي المالي المالي المالي المين المين المين المسلط المسلط المسلط الم ارثاد فرمایا:

"قابوبإجاؤ توعفوسي كام لويـ"

بنوفزاد ہ غطفان کا ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ اس کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اہل غیبر مدینہ پر مملہ آور ہونے کا اراد ہ رکھتے ہیں تو ازخود خیبر پہنچے اور کہا کہ وہ بھی یہود کی طرف سے لڑیں گئے۔ حضور نبی کریم کا ٹیائیا کو علم ہوا تو ان کے نام ایک خط مبارک ارسال کیا لیکھا تھا:

ارسال کیا لیکھا تھا:

"تم خیبر والول کی مدد و اعانت سے دست کش ہو جاؤ۔ خیبر فتح ہونے کے بعدتم کو بھی اس میں سے صدد یا جائے گا۔" لکین بنوفزاد ہ کی بد بختی کہ بات بمجھ میں نہ آئی ۔ طاقت کا گھمنڈ انہیں دوسرے انداز سے موچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ لہٰذااس نے حضورا کرم کا ایک پیشکش کو گھکرادیا۔ نبی کریم کا ایج آئے کی عادت شریفہی کہ اشارہ میں بات فرمایا کرتے تھے، کین اس مرتبہ صاف صاف بتادیا اور ارشاد فرمایا:

"غزوہ کی تیاری کرو کیونکہ ہم فیبر کی طرف جانے دالے ہیں۔" اس کی وجہ یہ کی کہ مدیبیہ سے داپسی پرسورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اسپے مجبوب مٹائی کو بشارت دی تھی کہ بہت سے غنائم دیں گے، اور اس وعدہ غنائم کو فتح فیبر پر محمول فرمایا اور پندرہ دن کے بعد جنگ کی تیاری کر کے فیبر کی طرف سفر کا حکم فرمادیا۔

چھیانو ہے میل کا سفر تنین دنوں میں طے کرنے کے بعد وادی خرصہ کے رائے ہے بعد وادی خرصہ کے رائے دات کا رائے دات کا دائے دات کا دائے دات کا وقت رائے کا وقت رہے کے درمیان تو فوج سے رکنے کو فر مایا اور بارگاہِ رب

العزت مين دعافرماني:

"اہےاللّٰہ،ہم تجھے۔ اس گاؤل کی اور گاؤل کی چیزول کی بھلائی عاہتے میں ،اوران سب کی برائیوں سے بیناہ مانگتے ہیں۔'' اور صحابہ کرام رہیں ہیں سے بھی دعا پڑھنے کے لیے فرمایا۔ بعدازال آپ من اللے ایک اس مقام پرتشریف لے گئے جے منزلہ کہتے ہیں۔ یہال اقامت فرمائی ۔ایک جگہنماز کے لیے تعین فرمائی نماز تبجداد الی فیر کی نماز بہت تڑ کے پڑھی اور پھر خیبر کی طرف متوجه ہوئے۔آپ مناتلا کی عادت شریفہ کی کملی الصباح پیش قدمی فرماتے تھے۔ جب سے بہود خیبر نے مسلمانوں کی آمد کی خبرسی تھی بڑے چوک ہو گئے تھے۔ ہر رات چند کلح موار دیکھ بھال کے لیے باہر نگلتے اور رات بھرگھومتے رہتے تھے، کین جس روز اللہ کے مجبوب ماٹائیا تشریف لائے اس دن نیند نے شدیدغلبہ کیا۔ کمبی تان کے موتے رہے ۔ صرف ہی ہمیں بلکہ اس دن مرغول نے بانگیں بھی مند یں اور چو پائے بے س وحرکت پڑے رہے۔جب آفناب طلوع ہوا تولوگوں کی آئکھ گلی۔جب وہ کاروبار زندگی اور بیلیے کدال لے کر کھیتوں میں جانے کے لیے گھرول سے نکلے تو ا جا نک اسلامی شکر پران کی نگاہ پڑی تو بوکھلا ہے سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔سینول میں دم گھنتا ہوامحوں ہونے لگا۔عالم سرائیمگی میں پر کہتے ہوئے بھاگے:

"محد ( سَالِثَالِينَ ) فوج كے ساتھ ہے۔"

اور قلعہ بند ہوگئے۔ بنی کریم ٹاٹٹائٹرانے دیکھا تو تکبیر بلند فرمائی اور جب آپ
سٹاٹٹرائٹر فیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو مسلمانوں نے بلند تکبیر کہی، جس سے سرزیین فیبرلرز
اٹھی اور یہو د کے دل سینوں کے اندر ڈو بنے لگے۔ حالا نکہ ان کے قلعے بڑے مضبوط
تھے جو چٹانوں اور بہاڑوں پر تھے۔ ان میں بیس ہزار جنگ آزما کیل کا نے سے
لیس موجود تھے، اور صنح نیقیں ان کے پاس تھیں جو جنگ کے دوران انہوں

نے استعمال کی تھیں۔

یہود کالٹکر قلعول میں بند ہو چکاتھا کہ سلام بن شکم کومسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی۔وہ یہود کاسر داراور بزرگ تھا۔ ضعف و ناتوانی اور بیماری کے باوجو د قلعہ نطاق میں آیااورقوم سے خاطب ہو کرکہا:

"ابتداء میں جو کہا تھاتم نے اس پر عمل ہیں کیا۔ جہاں تک ہو سکے جنگ و قال میں کو کششش کرو۔ یادرکھو جنگ میں قتل ہونا قید ہو کر ہلاک ہونے سے بہتر ہے۔"

ال کے دلولہ انگیز خیالات کی کر یہو دلڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ بہت سے بہا درقلعہ نطاق میں جمع ہو گئے ایکن مسلمانوں کے ہاتھوں اس قلعہ کو فتح ہونے سے قبل ہی مسلم بن مسلم جہنم رمید ہوگیا تھا۔

نبى كريم كالفيايين سنے بھى مسلمانوں سے مخاطب ہو كرفر مايا:

"اجرآخرت، بلندی درجات اور بے صدوحهاب تواب و اجرتمهاری راه

تك رہاہے۔ فتح ونصرت تمہارى منتظرہے۔ اگرتم ثابت قدم رہے۔

مسلمانول کاجوش دیدنی تھا۔ تلعول کامحاصرہ کرلیا گیا،اور تیراندازی شروع ہو

گئی۔ دوسری طرف سے بھی تیر برسائے گئے اور نجنیقول سے بڑے بڑے بیٹھر بھینکے گئے۔ م

جب مختلف محاذول پر جنگ جاری تھی تو اسی دوران سلام بن مشکم کوموت کے

گھاٹ اتار دیا گیا تو اس کے بعد ماث بن ابی زینب نے قیادت کی باگ ڈور

سنبھالی۔وہ قلعہ ناعم سے مقابلہ کے لیے نکلالیکن بنی خزرج کی پامر دی نے اسے پلٹ

جانے پرمجبور کر دیا۔

قلعہ ناعم کے بعد جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھے۔قلعہ تموص کے محاصرہ میں مسلمان مصروف تھے کہ نبی کریم خود کو در دسر کاعارضہ ہوگیا۔ اس لیے بنس نفیس خود اشکر اسلام کی کمان کرنے تشریف مذلے جاسکے۔ ہرروزسی ایک مہاجروانسار کے بزرگ کو کمان میرد فرماتے۔ قلعہ خموص بہت مضبوط اور نا قابل تخیر مجھا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر الفاروق بڑائی کی سرکرد گی میں جنگ ہوئی مگر قلعہ فتح مذہوا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر الصدیق بڑائی کو امیر العسکر بنا کر بھیجا گیا۔ فتح اب بھی نصیب مذہوئی۔ تیسرے دن پھر حضرت عمر الفاروق بڑائی کو کمان سونپی گئی۔ شدید جنگ ہوئی مگر قلعہ فتح تیسرے دن بھر حضرت عمر الفاروق بڑائی کو کمان سونپی گئی۔ شدید جنگ ہوئی مگر قلعہ فتح میں الفاروق بڑائی کے ارشاد فرمایا:

"کل اس کو جھنڈ ادوں گاجو پلٹ پلٹ کردشمن پرتملہ کرے گا۔اللہ اور اس کارسول (سکٹیڈیٹے) اسے پیند فرما تا ہے اور اللہ اس پر فتح فرمائے گا۔"

صرت علی رفائیان دنوں آثوب چشم میں مبتلاتھے۔ان کی آنھیں اس شدت سے درد کرتی تھیں کہ اسپنے باؤں تک مند دیکھ سکتے تھے۔ صحابہ کرام رفی تھیں کہ اسپنے رات بہی موچنے گزری کہ دیکھیں کل کس کے نصیب جاگتے ہیں۔ جب دوشیزہ آج نے اسپنے رخ تابال سے ماحول میں روشنی بھر دی تو جنگ آزما، بہا دران پشکر اسلامی، بارگاہ رسالت ما تابال سے ماخر ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں علم کسے ملتا ہے۔ ہر ایک جانباز بہا در اس لگائے بیٹھا تھا۔ صرت عمر الفاروق رفائی از اور ماتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ میں نے بھی امارت کو بہند نہیں فرمایا۔ صنور نبی کریم مانی آئے ہے۔ سے باہر تشریف نے بہر اللہ الن شکر پرنگاہ دوڑائی۔ پوچھا:

"على ( ولانفظ) كبال بين؟"

بتایا گیا۔

"بارسول الله تائيليل وه آشوب چشم كے در ديس مبتلايل -" "ان كومير سے ياس لاؤ -" آپ ٹاٹیڈ کے اور ان کو ہاتھ سے پڑو کر بنی کر میم ٹاٹیڈ کے اور ان کو ہاتھ سے پڑو کر بنی کر میم ٹاٹیڈ کی بارگاہ میں لائے ۔آپ ٹاٹیڈ نے ان کا سرا بنی ران مبارک پر کھا اور اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آئکھ میں لگا یا۔ اسی وقت آثوب چشم جاتار ہااور شفائے کلی عاصل ہوگئی۔ اس کے بعد انہیں بھی آئکھ اور سرکا در دلاحق نہیں ہوا۔ آپ مٹاٹیڈ کی عاصل ہوگئی۔ اس کے بعد انہیں بھی آئکھ اور سرکا در دلاحق نہیں ہوا۔ آپ مٹاٹیڈ کی خان کے لیے یہ بھی دعائی:

"اس دعامبارک کے بعدا گرحضرت علی ڈٹاٹٹؤ سخت گرمی میں روئی کالباس اور سخت سردی میں باریک لباس زیب تن فرماتے تو انہیں کوئی نقصان مذہبیجتا تھا۔"

جب حضرت علی طاق علی طاق ما علی طاق من علی این خاص زره پهنائی اور ذوالفقار تلواران کی میان میں باندھی اور فرمایا:

"جاؤ، التفات مذكر ناجب تك كدالله تعالى تمهار في باتفر پر قلعه فتح مذفر مادے يـ"

حضرت علی والنظر نے جھنڈ ااٹھالیا اور محاذِ جنگ پرجانے کے لیے تیار کھرے ہو گئے۔اسلامی تشکر اسپنے امیر کے اثناد سے کا منتظر تھا۔کب روانگی کا حکم ملتا ہے۔انہوں نے عرض کیا:

"یا رسول الند کا این کا اگر و میں یہود کے ساتھ جنگ کروں گا اگر و و ہماری طرح مسلمان ہوجائیں۔"
ہماری طرح مسلمان ہوجائیں۔"
"ہال سیدھا چلا جا۔ یہال تک کدان کے میدان میں جا اتر ہے۔
پھر یہود کو اطلاع دے۔ اگر تیرے طفیل ان میں سے اللہ تعالیٰ

ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے دے تو تیرے لیے اللہ کی راہ میں سرخ ادنٹ قربان کرنے سے بہترہے۔'

الله كے مجبوب سالیہ آلیا کا اذان ملتے ہی صفرت علی ڈٹائٹ نے میدانِ جنگ کی طرف کوج فرمایا۔ ان کے ساتھ ہی اسلامی شکر حرکت میں آگیا۔ آج بھی رخ قلعہ مموسی کی طرف تھا۔ جوسب سے زیادہ متح کم جنگو یہودیوں سے بھرا ہوا کئی دنوں سے فتح نہیں ہورہا تھا۔ آپ ڈٹائٹ نے قلعہ کے نواح میں پہنچ کر جنڈ سے کو قریب ہی ایک شلے پرنصب کر میا۔ آپ ڈٹائٹ نے قلعہ کے نواح میں پہنچ کر جنڈ سے کو قریب ہی ایک شلے پرنصب کر دیا۔ قلعہ کے او پرموجود یہودی دیکھ رہے تھے۔ ان کے ایک عالم نے او پنجی آوا نہ سے پوچھا:

"اےصاحب علم تم کون ہو؟" "میں علی بن ابی طالب ( رطاب شیئے) ہول ۔"

حضرت علی مٹائنڈ نے جواب دیا۔ یہودی عالم نے سنا تواپنی قوم سے مخاطب ہو

کر بولا:

"توریت کی قسم، یخص قلعہ فتح کیے بغیر نہیں او نے گا۔"

یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ اس اثناء میں مرحب کا بھائی حارث قلعہ سے باہر نکلا اور
آتے ہی تملہ کر دیا، اور دومسلمانوں کوشہید کر دیا۔ جب حضرت علی بڑائٹوئے نے دیکھا تو بجلی کی سرعت سے حارث کے سر پر پہنچ گئے اور ایسا بھر پور وار کیا کہ سیدھا جہنم رسید ہوگیا۔ مرحب کو جب اپ بھائی کے قتل کا علم ہوا تو غصے سے خون اس کی رگول میں تیز ہوگیا۔ میبر کے بہا دروں کے ہمراہ قلعہ سے باہر آیا۔ غیض وغضب کے آثار اس کے جہرے فیبر کے بہا دروں کے ہمراہ قلعہ سے باہر آیا۔ غیض وغضب کے آثار اس کے جہرے اور سر پر دوعمامے باندھ کراو پرخود پہنا ہوا تھا۔ میدان میں آکراس نے رجز پڑھا:
اور سر پر دوعمامے باندھ کراو پرخود پہنا ہوا تھا۔ میدان میں آکراس نے رجز پڑھا:
اور سر پر دوعمامے باندھ کراو پرخود پہنا ہوا تھا۔ میدان میں آکراس نے رجز پڑھا:

میں بھی نیزہ چلا تا ہول اور بھی تلواد۔جب شیر آگے بڑھتے ہیں تو غصے سے بچھرے ہوتے ہیں۔ میری پڑا گاہ یقینا ایک ایسی پڑا گاہ ہے۔میرے رعب ایسی پڑا گاہ ہے۔میرے رعب دایسی پڑا گاہ ہے۔میرے رعب داب سے بچربہ کار بچھے ہم نے جاتے ہیں۔"
داب سے بچربہ کار بخر جھے ہمنے جاتے ہیں۔"
حضرت علی ڈٹائٹو لیک کر مرحب کے مقابل آگئے اور رجز پڑھا:
"میں وہ ہول کہ میری مال نے میرا نام حید درکھا۔ ضرفام ہول، اجام ہول اور جملہ آورلیث ہول۔"

مرحب نے جب ضرفام، اجام اور لیت کے الفاظ سے جو شیر کے متر ادف المعنی تھے واسے اپنا خواب یاد آگیا کہ اسے ایک شیر نے مار دیا ہے ۔ شیر خدا کے روپ یں مرحب کی موت سامنے کھڑی تھی ۔ واپس لوٹے و جوانم دی پر داغ لگتا ہے ۔ آگے بڑھے و موت نظر آتی ہے ، لیکن اس کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ پیش دستی کر کے چاہتا تھا کہ مدمقابل شیر خدا پر تی سے محملہ کرد ہے کہ حضرت علی ڈائٹو سبقت فر ما کرفشا میں اچھلے اور ضرب ذو الفقار اس ملعول کے سر پر ایسی لگائی کہ خود کو کائے کرزرہ کی زنجیر میں کائتی مورف تلک آگئی ۔ وہ گرا، تو پا، مجلا اور دم تو ٹر دیا ۔ حضرت علی ڈائٹو نے عام جنگ کا حکم بہادروں کو قتل کیا۔ وہ شکست کھا کر قلعہ کی طرف پلنے اور بھا گے اور گیدڑوں کی موت بہادروں کو قتل کیا۔ وہ شکست کھا کر قلعہ کی طرف پلنے اور بھا گے اور گیدڑوں کی موت مرف کی ۔ والمان الامان کی صدائیں بلند کرنے گئے ۔ حضرت علی ڈائٹو نے ایک مجابہ مرف کے دریعے حضور نبی کر میم تائیق نے سے اہلی فیبر کو امان دے دی گئی۔ یہ آخری قلعہ تھا۔ جو حضرت علی ڈائٹو شیر خدا کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس کے بعد سارا فیبر نبی کر میم تائیق نے کے ذریعے حضور نبی کی جو مارا فیبر نبی کر میم تائیق کے خورت علی بڑائٹو شیر خدا کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس کے بعد سارا فیبر نبی کر میم تائیق کے خورت علی بڑائٹو شیر خدا کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس کے بعد سارا فیبر نبی کر میم تائیق کے خورت علی بڑائٹو شیر خدا کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس کے بعد سارا فیبر نبی کر میم تائیق کی خورت علی بڑائٹو شیر خدا کیا ۔

قلعه تموس كو فتح كرنے كے بعد جب حضرت على اللفظ واليس تشريف لائے تو

سرور کو نین سُنْ اللِی اللہ اسپے خیمے سے باہر تشریف لائے،ان کی دونوں آنکھول کے مابین بوسه دیااور فرمایا:

" مجھے تمہاری مشکورانہ تعریفیں بہتیں اور تمہاری بہادریال بیان ہوئیں۔بیٹک اللہ ان سے راضی ہوااور میں تم سے راضی ہوا۔'' يد منا تو حضرت على والنفظ كى أنكهول سے آنسو بہنے للے۔ ديكھا تو آپ مانظيليا

نے فرمایا:

"علی ( اللفظ) ، پیدو ناخوشی کا ہے یاغم کا؟"

انہوں نے عرض کی:

ہو کی کہ آپ ماٹھ آہا مجھ سے راضی ہیں۔'

قلعه غموص كا حائم كنانه بن الحقيق تھا۔قلعہ ہے سوز رہوں، چار سوتلواروں، ہزار

نیزول اور پانچ موکمانول کے علاوہ بیے شمار ساز و سامان ہاتھ آیا تھا۔ نبی کریم مُنْظِیّاتِهُمْ

قلعه مين تشريف لائے اورسب كو اكٹھا كيا۔ كناندسے دريافت فرمايا:

"انی!الحقیق کاخزایه کہاں ہے؟"

وه بولا:

"اے ابوالقاسم ( سَائِنَاتِیم )، و وسب تو سامانِ جنگ کی فراہمی اور

د *وسری ضرور* بات پرخرج ہوگیا۔''

اورقتم کھالی۔

"ا گرجھوٹ ثابت ہو گیا تو تمہارا خون جائز ہو گااور ہماری امان

ہے نکل ماؤ کے یہ''

آپ النظائیل نے ارشاد فرمایا اور اس پرشین اور اسدانلہ مٹانٹ اور بہو د کی ایک

جماعت كۇگواە بناليا\_

"کنانہ محد (ملائلیّام) جوطلب فرماتے ہیں دے دواورتم جانے ہووگرنہ اللہ تعالیٰ انہیں مطلع فرمادے گا۔"

کنانه کی قوم کے ایک فرد نے کہا مگراس نے توجہ نه دی اور اپنی بات پراڑا رہا مالانکہ اس نے نظاۃ قلعہ کی فتح کے موقعہ پر مونا، زیور اور جواہرات ایک اونٹ کی کھال میں بھر کرایک ویرانے میں دفن کردیے تھے۔

"جھے خزانے کی کوئی خبرہے۔"

نبی کریم کاٹی اِنے سلام بن ابی الحقیق کے لڑکے تعلیہ سے دریافت فرمایا۔ "حضور ماٹی اِنے اِنا جانتا ہول کہ کنانہ فلال خراب میں گھومرتا رہتا ہے۔ ٹاید خزانہ وہال ہو۔"

ال پر آپ ماٹیلی نے حضرت زبیر بن العوام وٹاٹیئ کومسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس ویرانہ میں بھیجا جہال سے خاندل گیا،اوراس کی غداری اور جھوٹ ظاہر ہوگیا۔ بنی کریم کاٹیلیلی نے کنانہ کو حضرت محد بن مسلمہ دٹاٹیئ کے حوالے کر دیااور انہوں نے اسپنے بھائی کے قبل کے عوض اس کی گردن ماردی ۔
نے اسپنے بھائی کے قبل کے عوض اس کی گردن ماردی ۔

غیبر کے علاقے سے ملمانوں کو بے شمار مال و اساب، چوپائے اور قیدی ماسل ہوئے۔ ان میں کنانہ کی بیوی بھی تھی۔ آپ ماٹیڈیل نے حضرت فردہ بن عمرو بیانی تمام غنائم، ماز و مامان اور قیدیوں کو قلعہ نظاۃ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور منادی کرا دی کہ اگر کئی کے پاس ایک ری یا موٹی بھی ہوتو واپس کردے ورنہ خیانت تصور ہوگی۔ حب حکم قلعہ نظاۃ میں سب کو جمع کردیا گیا۔ ایک شخص نے مدعم نامی ایک غلام کو آپ منائی ایک غلام کو آپ منائی ایک خدمت میں جمیجا۔ وہ اپنامامان اتار ہاتھا کہ ایک تیر آیا جواسے آکر لگا اور اس سے جان بحق ہوگیا۔ کو گا ہوں کے تیر آیا۔ کو گا اور اس منائی کو آپ سے جان بحق ہوگیا۔ کو گا اور اس سے آیا۔ لوگوں نے کہا:

"يەغلام تىخى جىنت ہوگيا كيونكەاس ئے مجبوب كبريا مَاتَّالِيَّا كَى برى خدمت كى تھى ئى" تەسەملىكى ئىلىنى ئىسماء مەفرالاتىلىداد فىلىلىد

آپ الله ایس برآتش دوزخ لید ماردنی ہے کیونکہ تقیم نیمت سے ماردنی ہے کیونکہ تقیم نیمت سے میرنکہ تقیم نیمت سے میلیاں نے ایک جادر لے لی تھی۔'' پہلے اس نے ایک جادر لے لی تھی۔''

**₩**₩₩

### دومة الجندل في طرف سفر

ال سفر پر رسول الله کا این الدول الله کا دیجے الاول ۵ ھے کو روانہ ہوئے۔ دومۃ الجندل کا مقام مدینہ منورہ سے تیرہ چو دہ روز کی مسافت پرشمال کی جانب واقع ہے۔ اس سفر کا مبت یہ بھا کہ رسول الله کا این کا فیصلے کے مقام پر ایک جماعت اکھی مبوکئ ہے جو کہ مسافروں کو بہت تکلیف بہنچاتی، اورا کیدر بن مالک نصرانی اس جگہ کا حاکم ہے اوروہ قیصر کے ذیر فرمان ہے اوراس نے بہت می فوج جمع کر کھی ہے تاکہ رسول الله کا کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا الله کا کا الله کا کا الله کا کا در دومت الجند ل کی طرف سفر کا آغاز فر مایا۔ شرام الله جمی ہمراہ تھا۔

اس سفر کے لیے رسول الله مگاناتی ایک رہبر کا تقرر بھی فرمایا تا کہ مختصر راستوں سے ہوتے ہوئے جلدا ز جلد منزل تک پہنچا جاسکے رات کوسفر کرتے اور دن کے وقت راستہ سے ایک طرف ہوجاتے اور قیام فرماتے تھے۔ جب ایک دن کاسفررہ گیا تور ہبر نے عرض کیا: ۔۔۔

" يارسول الله منافيليل مخالفين كيموليثي نز ديك بين "

رسول الند کالیان الله کالی کے مولیٹی پیکوٹے اوران کا سامان ضبط کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچیم سلمان اس مقصد کے لیے آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کردشمن کے مولیثی چرانے والوں اور سامان کے محافظوں نے ادھرادھر بھاگ کرقلعہ دومتہ الجندل میں جاکر بناہ کی اور وہال کے باشندوں کوصورت حال سے خبر دار کیا۔ وہال کے لوگ بھی

ہماگ اٹھے۔ رسول اللہ طائی آئی ہے وہاں پر چند یوم تک قیام فرمایا۔ کوئی بھی شخص مقابلے پر نہ آیا۔ اس مقام پر قیام کے دوران صرت محد بن ملمہ رٹائیڈ نے دشمنوں کے ایک شخص کو گرفنار کر کے رسول اللہ کاٹیڈیل کی خدمت اقد س میں پیش کیا۔ رحمت اللعالمین طائی آئی نے اس سے اس کی قوم کے بادے میں خبر دریافت فرمائی۔ اس نے بتایا کہ جب انہوں نے آپ کاٹیڈیل کے آنے کی خبر سنی تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کرتیزی سے جب انہوں نے آپ کاٹیڈیل نے اس شخص کو اسلام کی دعوت دی جو اس نے قبول کی اور مسلمان ہوگیا۔

اور مسلمان ہوگیا۔

#### مريسع سےواپسی کاسفر

یہ سفرآ پ ٹاٹیالیا کوشعبان ۵ ھو در پیش ہوا۔ یہ غزو ہ بنی المصطلق سے واپسی مدینه منورہ کی جانب سفرتھا۔جب رسول الله ماٹائیلیا شکر اسلام کے ساتھ مریسع کے مقام سے مدینه منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے تواس مقام پرواپسی کے دوران بیوا قعہ پیش آیا۔ يەدا قعەاس طرح بېش آيا كەسنان بن جهنی جوقبيلەخزىرج كی طرف سے عمرو بن عوف کا حلیف تھا، اورجہجاہ بن سعید غفاری جو کہ حضرت عمر الفاروق مٹائنڈ کے اجیر و مز دور تھے ان دونوں کے مابین ایک معمولی سی بات پرجھگڑا ہو گیا۔ ہوا یول کہ دونول کے ڈول ایک کنویں میں گر گئے اور یہ دونول ڈول ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ان دونوں میں سےایک ڈول نکل آیا۔سنان نے کہا کہ بیمیراڈول ہےاورجہجاہ نے کہا یہ میرا ڈول ہے۔امل میں یہ ڈول سنان کا تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے تک جا پہنچی اورجہجا ہ نے ایک زبر دست گھونسہ سنان کے چیرے پر مار دیا جس سے ان کے منہ سے خون بہنے لگا، اور اس کے بعد سنان نے جوکہ انصار کا حلیف تھا'انصار کو مدد کے لیے یکارااورجہجا ہ نے مہاجرین کو مدد کے لیے آواز دی ۔ دونوں فریقین تلوار نکال کرایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔قریب تھا کہ فتنے کی آگ بھڑک ائھے۔مہاجرین نے منان کی دل جوئی کی اوراسے پیار سے بمحھاتے ہوئے درخواست کی کہ وہ اسینے بھائی کو معاف کر دے اور اسینے حق کو چھوڑ دے ۔ سنان مٹاٹنؤ نے د وستول کی خاطرجہجا ہ بڑائنڈ سے درگز رکیااوراسینے حق سے دستبر دار ہو گئے ۔اس کے بعد

یه صورت حال مشہور منافق عبداللہ بن ابی سلول نے سی تو و ه غضب ناک ہوااورا ہے ساتھی منافقین کی جماعت میں آ کر کہنے لگا:

"مہابرین کو جوقوت وطاقت حاصل ہوئی ہے وہ ہماری و جہسے ہے۔ خدائی قسم میں مدینہ جا کر جوسب سے زیادہ عزت والا ہے اسے سے زیادہ ذلیل کرول گا۔"
اسے سب سے زیادہ ذلیل کرول گا۔"
پھراس منافق نے یہ بھی کہا:

"یہوہ کام ہے جوہم نے خود کیا ہے۔ تم نے انہیں اپنے شہر میں جگہ دی اور اپنے اموال میں ان کو شریک کیا اور وہ تمہارے ماتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اگرتم اس طرح ان کی مدد واعانت نہ کرتے تو آج وہ تمہاری گردنوں پرموارنہ ہوتے۔"

الغرض اس منافق نے اسلام شمنی میں بڑی بڑھ چردھ کر باتیں کیں اور معاملے کوخوب اچھالنے اور بھڑ کانے کی کوششش کی۔

حضرت زید بڑا ٹھڑ نے میں کھا کراپنی بات کی سچائی کا یقین دلایا۔عبداللہ بن الی منافق کی بات سارے کشکر اسلام میں پھیل گئی۔حضرت عمرالفاروق بڑا ٹھڑ نے بارگاہ نبوی

مَا فِيْدَالِهُمْ مِينَ عُرِضَ مِيا: مَا مُلِيدِهِمْ مِينَ عُرِضَ مِيا:

"يارسول الله كالنيالية مجھے اجازت مرحمت فرمائي كي يس اس منافق كونل كردول يـ"

"اے عمر ڈٹٹٹڑ! اگر میں اس کے آل کو جائز قرار دول تو مدینه منورہ کے بہت سے سر دار کانپ اٹھیں گے۔''

حضرت عمر الفاروق وللنفظ فيصحرا

"اگرات بالنظال مهاجرین کونهیس فرمات تو محمد بن مسلمه طالنظ ا سعد بن معاذ طالنظ یا عباده بن بشر طالنظ سے فرماسیے که وه اسے تل

> ردين. رحمت اللعالمين النظيظ في مايا:

"لوگ جبیں مے کہ محد ( ماٹنالیز) اسپنے ساتھیوں کوتل کرتا ہے بلکہ تم لوگوں سے بہوکہ وہ کوچ کریں''

> "بارمول الله كالنافظية المحياد جد مع كمآب النافظية الى وقت كوج فرمايا ميه؟"

رسول النَّد اللُّه اللَّه الله

"كياتمبين وه بات نبين بيني جوتمهاد المات كي بيني جوتمهاد الماتي التي الميني ال

"ابن ابی نے کہا ہے کہ جب میں مدینہ جاؤں گا تو عزیز ترین شخص کو ذلیل ترین کرکے نکال دول گا۔"

حضرت اسيد مثلفظ في عرض كيا:

ای سفر کے دوران جب بیواقع بیش آیا تو بعض انصار سحابہ کرام پھی ہیں تو بعض انصار سحابہ کرام پھی ہیں وہ کہ رسول اللہ کا ہوگئی خاتم کی زبان سے یہ باتیں سی تو وہ عبداللہ بن ابی منافق کے پاس گئے اوراس سے کہا کہ تیری طرف سے رسول اللہ کا ہوا گاہ اقدس میں چند باتیں پہنچائی گئی ہیں۔ اگراس قدم کی باتیں تم سے سرز د ہوئی ہیں تو رسول اللہ کا ہوائی ہی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر معافی مانگ لے اور تو بہ کر کے معافی مانگ تاکہ آپ کا ہوائی اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے مغفرت طلب فرمائیں ، اور اپنی باتوں کا انکار ہر گزند کرنا تاکہ تیرے بارے میں کوئی ایسی آئیں تیس ہیں ہیں کوئی ایسی آئیں تیس ہیں کوئی میں تاکہ آپ کی بارگاہ اور آگرم نے یہ باتیں نہیں ایسی آئی تیں ہیں کوئی میں تاکہ آپ کی میں تاکہ آپ کی میں تاکہ آپ کی میں تاکہ تیرے بارے میں کوئی ایسی آئی تیں نہیں کی تیں تیں نہیں کی تیں تیں نہیں کی تیں تو پھر بھی رسول اللہ کا ٹیوائی کی خدمت اقدس میں پہنچ کرقتم کھالے تاکہ اس الزام سے کیں تو پھر بھی رسول اللہ کا ٹیوائی کی خدمت اقدس میں پہنچ کرقتم کھالے تاکہ اس الزام سے کیں تو پھر بھی رسول اللہ کا ٹیوائی کی خدمت اقدس میں پہنچ کو قدم کھالے تاکہ اس الزام سے کیں تو پھر بھی رسول اللہ کا ٹیوائی خدمت اقدس میں پہنچ کو قدم کھالے تاکہ اس الزام سے کیں تو پھر بھی رسول اللہ کا ٹیوائی منافق کے معافی میں بہنچ کو تھر کھی سے کا کہ اس الزام سے کیں تو پھر بھی رسول اللہ کا ٹیوائی کی خدمت اقدس میں پہنچ کو تھر کی اسے کا کہ اس الزام سے کیں تو کی کھر کی کی کو تھر کا کہ کی کی کو تھر کھی کی کی کے کو تو کھر کی کے کو تھر کی کی کو کہ کی کھر کی کو کی کو کی کھر کی کے کو کھر کی کو کھر کی کی کو کی کو کھر کی کو کھر کی کو کر کو کی کو کھر کی کی کی کی کو کی کو کی کو کھر کی کی کو کی کو کی کو کی کو کھر کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کر کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کی کو کر کی کر کر کر کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر

تیری بریت ہو۔

> "یارمول الله من الله ایک بیج کی بات ہمارے بزرگ شیخ کے بارے میں تعلیم ہمیں کی جاسکتی "

الغرض بیک رسول الله کالیا آنیا نے عبداللہ بن ابی منافق کی قسم اور بعض لوگول کے کہنے سننے سے اس معاملہ میں درگز رفر مایا۔ بعض لوگول نے حضرت زید بن ارقم رفانی بہت غصے اور ناراضگی کا ظہار کیا اور حتیٰ کہ حضرت زید رفیانی کے چیانے ان سے کہا:
"اے زید رفیانی ایکوئی کام نہیں جوتم نے کیا ہے۔ رسول اللہ کالیا آئی کام نہیں جوتم نے کیا ہے۔ رسول اللہ کالیا آئی کی تصدیل فی مائی لوگ تمہیں وشمن خیال کرتے ہیں۔"
فرمائی لوگ تمہیں وشمن خیال کرتے ہیں۔"

"اے زید رظافظ! تمہیں خوشخبری ہوکہ اللہ تعالیٰ نے تیری تصدیق اور منافقین کی تکذیب فرمائی ہے۔"

> "الله کی قسم تیرے گردن پھیرنے کے بارے میں بھی ضرور قرآن پاک میں نازل ہوگائے"

چنانچپاس پرآیت کریمه نازل ہوئی:

۔: "اور جب ان منافقول سے کہا جاتا ہے کہ چلو تا کہ رسول اللہ منافقول سے کہا جاتا ہے کہ چلو تا کہ رسول اللہ منہارے لیے استغفار کریں تو وہ سروں کو جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہوں ہوکہ وہ حاضر ہونے سے کترائے ہیں۔ پہلوگ منگیر ہیں۔"

ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق کا ایک بیٹا تھا جومسلمان تھا۔
اور اسلام کی راہ میں بہت ثابت قدم اور مجت کی منازل میں بڑا متحکم اور جذباتی تھا۔
جب اس نے یہ سنا کہ صفرت عمر الفاروق رٹاٹنٹ نے رسول اللہ ٹاٹٹیلیل سے درخواست کی
ہے کہ محمد بن مسلمہ بڑاٹیئ مضرت عبادہ رٹاٹٹیئیا کہ وہ وسرے انصاری کو فرمائیں تاکہ وہ
اس منافق کو قتل کر دیں تو وہ رسول اللہ کاٹٹیلیل کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا:
"یارسول اللہ کاٹٹیلیل گرآ ہے کاٹٹیلیل میرے باہے کو قتل کرنا چاہیں تو

مجھے اس کام پر مامور فرمائیں۔اللہ کی قسم میں اس کے سرکو آپ کا فیڈیل کی خدمت اقدس میں ماضر کردوں گا۔خدا کی قسم خزرج کے لوگ جانے ہیں کہ میں اسپینے باپ کی نبست سب سے زیادہ خدمت گار ہوں۔ وہ بڑی مدت سے میرے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا تا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میرے بغیر کسی دوسرے دوسرے نے اسے قبل کیا اور اس کے بعد میں نے اسے دیکھا تو میری خواہش نفیانی مجھے اس بات پر ابھارے گی کہ میں اس سے برلہوں اور اس بب سے میں دوزخ کا ایندھن بن جاؤں۔' میول اللہ کا فیڈیل کیا در ارائی دورخ کا ایندھن بن جاؤں۔' رسول اللہ کا فیڈیل کیا در مایا:

"میں نے تیرے والد کے آل کااراد ہ ہمیں کیااور نہ ہی کسی شخص کو است قبل کا اراد ہ ہمیں کیااور نہ ہی کسی شخص کو ا است آل کرنے کا حکم دیا ہے۔جب تک وہ ہمارے درمیان ہے ' ہماس کے ساتھ نیکی واحسان کریں گئے۔''

روایات میں آتا ہے کہ اس سفر کے اختتام کے وقت جب لوگ رسول اللہ طافق ہی ملائے ہمراہ مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچ گئے تواس وقت عبداللہ بن ابی منافق بھی مدینہ منورہ کے قریب پہنچا۔ یہ وادی عقیق کا مقام تھا۔ عبداللہ بن ابی نے مدینہ طیب میں داخل ہونا چاہا تواس کا بیٹا اس کی راہ میں آ کر حائل ہوگیا، اور اس نے اپنے والد کے گھوڑے کی لگام پہرو کراسے روک لیا اور کہا:

نے رسول اللہ کاٹیائی سے تیر سے قبل کی اجازت طلب کی ہے۔'' یہ شکرار جاری تھی کہ رسول اللہ کاٹیائی ان کے بیاس سے گزرے ۔ صحابہ کرام رہی تعجب سے اس صورت حال کو ملاحظہ کررہے تھے۔رسول اللہ کاٹیائی نے دیکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ جھگڑر ہا ہے، اور اپنے باپ کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے تلوار کھینچ کرروک رہا ہے اور اس کاباپ فریاد کررہا ہے:

''میں بچوں سے زیادہ ذکیل ہوں اور میں عورتوں سے زیادہ خوار ہوں۔''
مگر اس کا بیٹا اسے اسی طرح پکڑے ہوئے ہے اور آ کے نہیں بڑھنے دے
رہا۔رمول الله کا ٹیڈیٹر نے دریافت فر مایا کہ کیا ما جرائے۔ صحابہ کرام ڈیٹٹرٹٹ نے عرض کیا:
''یارمول الله کا ٹیڈیٹر عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا اسپنے والد کو شہر
میں داخل نہیں ہونے ویتا کہ جب تک آپ ٹاٹیڈیٹر اجازت منہ
فرمائیں اور عبداللہ بن ابی اسپنے آپ کو ذکیل ہونے کا اقرار
نہیں کہ تا'

رسول الله کانٹیزیئے نے اس کے بیٹے سے فرمایا: ''اسے چھوڑ دواوراس کے ساتھ نیکی اورزمی کاسلوک کرو۔'' چنا نجے اس نے اسپ باب کاراسة چھوڑ دیا۔

روایات میں آتا ہے کہ اسی سفر کے دوران حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فی اللہ مدینہ منورہ کے نز دیک سلسل کے مقام پر گم ہوگیا۔ یہ منزل مدینہ طیبہ کے قریب ہی واقع ہے۔ رسول اللہ کاٹی آئے آئے ارکی گشدگی کی وجہ سے اس منزل میں تو قف فرمایا تا کہ گشدہ ہارکو تلاش کر نیا جائے۔ اس مقام پر پانی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا کہ نماز کے وقت وضو کے لیے بھی پانی نمی کے پاس موجو دئیس تھا اور نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت مسلمانوں نے حضرت تھا اور نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت مسلمانوں نے حضرت

"اے آل ابوبرایہ تمہاری بہلی برکت ہیں ہے۔"

مقصدیہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی برکات تمہاری طرف سے مسلمانوں کو پہلے بھی بہت سی برکات تمہاری طرف سے مسلمانوں کو پہلے بھی بہت کی بہت سی برکات تمہاری طرف سے اونٹ کو اٹھایا تواس کے بنچے سے ہار پڑا ہو امل گیا۔

روایات میں آتا ہے کہ اس مبارک سفر سے واپسی کے وقت مدین طیبہ کے نزدیک اس قدر تیز اور شدید رفقار سے آندھی کی کہ بعض لوگوں نے یہ بھوا کہ ثناید وشمنوں نزدیک اس قدر تیز اور شدید رفقار سے آندھی ہی کہ بعض لوگوں نے یہ بھوا کہ ثناید وشمنوں نزدیک اس فدر تیز منورہ پر جملہ کر دیا ہے، اور وہ لوٹ ماریس مصروف ہیں۔ رسول الله مالی الله مالی الله مالیا:

ار ثنا دفر مایا:

"خوفز ده منهول کیونکه مدینه منوره امن و امان کی جگههے اور په ہر

آفت و بلاسے محفوظ ہے، اور اس کا کوئی گوشداور کوئی گھائی خالی ہیں ہے۔ اور اس کا کوئی گوشداور کوئی گھائی خالی ہیں ہے جہاں پر کوئی فرشة حفاظت پر مامور مذہولیکن آج کوئی بہت بڑا منافق مرگیا ہے۔"

\*\*\*

# مقام بنوك كى طرف سفر

"مجھے یہ بات پرندہے کہ ہماری اس بات کے بدلے میں ہم میں سے ہرایک کومو تازیانے مارے جائیں کین ہمارے بارے میں ہمارے مارے جائیں کین ہمارے بارے میں قرآن یا کے نازل نہو۔"

الله تعالیٰ نے ان کی اس گفتگو کی خبر رسول الله کا ٹیجادی۔ چنانچہ رسول الله کا ٹیجادی۔ چنانچہ رسول الله کا ٹیجا الله کا ٹیجائے نے حضرت عمار بن میاسر ڈاٹائٹ سے فرمایا کہ اس جماعت کے پاس پہنچو وہ تباہ جو گئے،اوراس جماعت سے پوچھوکہ وہ کیا کہتے ہیں اورا گرد وا نکار کریں تو ان کو کہنا کہ تم اس طرح اوراس طرح کہتے تھے۔ حضرت عماد بن یاسر بڑا ٹھڑنے نے فرمان نبوی کا ٹیڈیئے کے مطابق عمل کرتے ہوئے جو کچھ دسول اللہ کا ٹیڈیئے نے فرمایا تھا۔ اس جماعت سے کہد دیا۔ یہ ن کروہ لوگ شرمندہ ہو گئے، اور فوری طور پر رسول اللہ کا ٹیڈیئے کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ دریقہ بن ثابت نے کہا کہ ہم آپس میں ہنی مذاق سے باتیں کرتے تھے۔ اسی اثناء میں قرآن باک کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں اوران کی باتیں ظاہر ہوگئے۔ اسی اثناء میں قرآن باک کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں اوران کی باتیں ظاہر ہوگئیں۔ دوایات میں آتا ہے کہ مش محتی ران لوگوں میں شامل تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا محتی نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ وہ شہید ہوجائے، اوراس کی قبر کسی کو معلوم نہ ہو۔ چنانچہ اس کی دعاقبول ہوئی اور ایک جنگ میں جناب محتی زائی شہید ہوگئے اوران کی لاش کی کئی کو فہر تک نہ ہوگی۔

تبوک کے اس سفر کے دوران ایک واقعہ یہ جی پیش آیا کہ جب مسلمان جم کے مقام سے گزر گئے تو رمول اللہ کاٹیائی سے پانی نہ ہونے کی شکایت کی گئی۔اس پر سرور دوعالم کاٹیائی نے دعا کے لیے دست رحمت بڑھائے۔اس وقت شدید گرمی کاموسم تھا۔آپ ٹاٹیائی دعاکی بدولت آسمان پر بادل کے پکوے نمودار ہوئے اور آپس میں مل گئے۔ پھر ایک دم موسلا دھار بارش شروع ہوگئی اور پانی کی فراوانی ہوگئی۔ میں مل گئے۔ پھر ایک دم موسلا دھار بارش شروع ہوگئی اور پانی کی فراوانی ہوگئی۔ رسول اللہ ٹاٹیائی نے فوٹی ومسرت کا اظہار فرمایا پھر آسمان صاف ہوگی اور گرمی کی لہر میں بھی کی واقع ہوگئی۔اس صورت عال کے پیدا ہونے پر ایک مسلمان نے منافی میں بھی کی واقع ہوگئی۔اس صورت عال کے پیدا ہونے پر ایک مسلمان نے منافی

"اب توسیح دل سے ایمان لے آؤ کیونکہ اب تیرا کوئی عذر باقی نہیں رہ گیائے'

اس بے ایمان منافق نے جواب دیا:

"يكون ى برى بات ہے۔ بادل گزرر ہاتھا۔ بارش برسا كر چلا گيا۔"

اس سفر کے دوران ایک منزل میں قیام کے دوران رسول الله کا اور جنگل کی طرف گئے ۔ قاینقاع اور جنگل کی طرف گئے ۔ قاینقاع کا ایک یہودی جس کا نام زید اللصت تھا اور وہ مسلمان ہونے کے بعد منافق ہوگیا تھا۔ اس نے یہ منا کہ رسول الله کا اونٹ گم ہوگیا ہے تواس نے کہا:

نبی کریم ماناتیا بی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔اسی وقت رسول الله ماناتیا ہے نے نور

نبوت سے یہ بات معلوم کرکے ارشاد فرمایا:

"اے عمارہ ( رفائظ)! ایک شخص نے ابھی بات کہی ہے۔ اللہ کی قدم میں رب تعالیٰ کے بتلائے بغیر کسی چیز کو جانے کا دعویٰ نہیں کرتا تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میرا اونٹ کہال ہے۔ فلال وادی میں جاؤ اور میرا اونٹ اس جگہ ہے۔ اس کی کمیل ایک درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے۔''

صحابہ کرام (ڈیٹیٹیٹ نے رسول اللہ مٹاٹیٹیٹ کے فرمان کے مطابق عمل کیااوراس وادی میں گئے۔اس حالت میں رسول اللہ ٹاٹیٹیٹیٹے نے بیان فرمائی تھی اونٹ کو دیکھا۔ درخت سے نکیل جھڑا کراسے لے آئے۔

رمول الله کالفیانی سنے اس سفر میں ایک دن فرمایا:
''کل چاشت کے وقت ہم چیٹمہ تبوک پر بہنچیں کے اور جوشخص بھی
وہال جہنچے اسے چاہئے کہ اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔''
حضرت معاذ رہائے فرماتے ہیں:

"تم نے بانی میں ہاتھ ڈالا ہے۔"

بھرآ پ سائنڈائیل نے ان پر خفکی کا اظہار فرمایا۔اس کے بعد آپ مائٹائیل کے فرمان پراس چنثمه ہے تھوڑا یانی اٹھا کرایک برتن میں ڈالا گیا۔رسول الله کاٹنڈیلٹو نے اس میں سے اپنے دست مبارک ٔ چیرہ انور اور دہن پاک اس پانی سے دھوئے اور اس پانی کوچشمه میں گرادیا۔ جس کے نتیجہ میں وہ تھوڑ اسایانی وافر مقدار میں ہوگیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسلامی شکر تبوک کے میدان میں خیمہ زن تھا کہ ایک روز نبی کریم ٹائٹائیل نے ایک تھجور کے درخت کے نز دیک کھڑے ہو کریہ خطبہ ارشاد فرمایا: " بے شک حمد و ثنا کے بعد سب سے بھی بات اللہ کی کتاب اور سب سے زیادہ قابل اعتماد چیزتقویٰ کاکلمہ ہے۔ بہترین ملت حضرت ابراہیم پٹائٹؤ کی ملت ہے،اورسب سے بہترطرز زندگی محمد ) مَنْ اللَّهِ إِليهِ ) كاطرز زند كى ہے۔ سب سے اشرف بات الله تعالیٰ كاذ كر ہے اورسب سے اچھا قصہ پہقرآن پاک ہے۔ بہترین کام وہ ہیں جونص سے ثابت ہیں اور بدترین کام بدعات ہیں۔سب سے بہتر طریقد انبیاء کرام نیٹل کا ہے، اور سب سے زیادہ عزت کی موت شہداء کامقتول ہونا ہے۔ بدترین بے بصارتی ہدایت کے بعد گراہی ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جو فائدہ پہنچائے اور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے اورسب سے بری نابینگی

دل کا اندھا ہونا ہے اوپر کا ہاتھ نیجے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تھوڑی چیزا گر کافی ہوتو وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے۔ برترین معذرت وہ ہے جوموت آنے کے وقت کی جائے اور بدترین ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہو گی بعض لوگ وہ بیں جواللہ کا ذکر چھوڑ چھوڑ کر کرتے ہیں ۔سب گنا ہول سے بڑا گناہ جھوئی زبان ہے۔ بہترین تو نگری دل کی بے نیازی ہے اور بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ دانائی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کاخوت ے دل تین با توں میں سب سے بہتر یقین ہے اور شکوک میں مبتلار ہنا کفر کی ایک قسم ہے نوحہ کرنا جاہلیت کا کام ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا دوزخ کا بھوسہ ہے شعر گوئی شیطان )کے کامول) میں ہے شراب گناہول کا مجموعہ ہے عور تیں شیطان کا عال میں'اورجوانی جنون کاایک شعبہ ہے اور بدترین سود کی کمائی ہے اور بدترین غذایہ ہے کہ آ دمی تیبم کامال کھائے نیک بخت و ہ ہے جو دوسرول سے صبحت حاصل کرے اور بدبخت وہ ہے جو ا پنی مال کے ببیٹ ہی سے تی ہو۔ یادرکھؤتم میں سے ہرایک کو عار کرنی جگہ میں جانا ہے اور معاملہ آخرت تک جہنچے گاء مل کا دارومدارانجام اورخاتے پرہے اور بدترین مزاج جھوٹ کامزاج ہے اور ہروہ چیز جوآنے والی ہے قریب ہے مومن کو گالی دینا گناہ ہے اورمومن کے ساتھ قال کرنا کفر ہے، اور اس کا گوشت کھانا)غیبت کرنا(اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے اوراس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے اور جو شخص بلا

ضرورت الله کی قیم کھا تا ہے اللہ اسے جھوٹا کر دیتا ہے اور جوشخص

اس سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس سے درگز رکرتا ہے۔'

تبوک کے اس سفر کے دوران رمول اللہ کا فیزیل اسلامی نشکر کے ساتھ راستے
کی منازل طے کرتے ہوئے جب تبوک کے مقام پر پہنچ تو وہاں پر ہیس روز قیام فر مایا
اور شبح دشام کو چی اور راسة کے مصائب کی وجہ سے چند دن تک آ رام حاصل کیا۔ اس
کے بعد رمول اللہ کا فیزیل نے مہاجرین اور انصار کے اشراف سے اس معاملہ میں گفتگو
فرمائی ۔ ان کی طرف سے انہوں نے عرض کیا:

"اگر میں مامور ہوتا تو مشورہ پنہ کرتا۔''

اس پر حضرت الفاروق اعظم رٹائٹؤ نے واپسی سفر کا مشورہ دیا۔ چنانچہ رسول الله سائٹؤ بنے منازی الفاروق الفاروق وٹائٹؤ کی رائے کو درست قرار دیسے ہوئے واپس مدینہ منورہ کی جانب کو چ کرنے کا حکم فر مایا۔ رسول الله کاٹٹؤ بنار مضان المبارک ۹ ھیس الس سفر سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔

\*\*

#### نبوكب سے واپسى كاسفر

یر سال ۹ هرکاوا قعہ ہے کہ رسول اللہ کا ٹیا تھوک کے مقام سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کے لیے گامزن ہوئے۔ واپسی کے سفر کے دوران ایک رات ایسی د شوار گزار گھائی آئی کہ رسول اللہ کا ٹیا تھائی پر اس کے منادی کو فر مایا کہ وہ ندا کر دے کہ اس گھائی پر اس وقت تک کوئی نہ جائے جب تک کہ رسول اللہ کا ٹیا تھائی ہے خود اس کے اوپر نہ تشریف لے جائیں۔ چنا نجہ اس کے بعد رسول اللہ کا ٹیا تھا رہ مضرت عمار بن یاسر ڈاٹٹی اور حضرت مذیفہ بن الیمان ڈاٹٹی کے ہمراہ اس گھائی کے اوپر جانچے یہ حضرت مذیفہ ڈاٹٹی نے آپ کا ٹیا تھائی کے اوپر جانچے یہ حضرت مذیفہ ڈاٹٹی نے آپ کا ٹیا تھا ہے۔ الیمان ڈاٹٹی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار ڈاٹٹی اونٹ کی مہار پکوی ہوئی تھی، اور حضرت عمار خود اس کے اوپر کی تھی سے ہنکار ہے تھے۔

حضرت حذیفہ رٹائنے بیان فرماتے ہیں:

"اچانک میں نے چودہ موارد یکھے جوہماری طرف متوجہ تھے۔ہم نے رسول اللہ کا اللہ کے اس کے بعد آپ کا اللہ کے فرمایا:
"سمیا تم نے اس قوم کو بہجانا؟"

ہم نے عرض کیا:

''یارسول الله کالنالی نیم نیم کیونکه انہوں نے اسپینے چیرے ڈھانپ رکھے تھے۔''

آب الله المالية المادفرمايا:

''یہ ایک جماعت ہے جو قیامت تک منافق رہیں گے اور تم کو بالکل علم ہیں کہان کاارادہ اور مقصد کیا تھا؟''

ہم نے عرض کیا:

''وہ چاہتے تھے کہ اس گھائی میں میرے مزاحم ہوں ،اورمیرے اونٹ کو بھگادیں تا کہ میں گریڑوں اوروہ مجھے ل کردیں۔'

ہم نے عض کیا:

"یارمول الله کالی الله کالی آپ کالی آپ کالی ان کے پاس کیول ہمیں ان کے بیاس کیول ہمیں بھیجتے تاکہ ان سب کو قتل کر دیں اور ان کے سرآپ کالی آپ کالی آپ کا ایک ان سب کو قتل کر دیں اور ان کے سرآپ کالی آپ کالی آپ کالی آپ کا ایک لائیں ۔"
پاس لائیں ۔"

رسول الله مَا لِنَا لِيَهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مَا مِا:

"مجھے یہ بات پرند نہیں کہ عرب کہیں گے کہ ایک قوم کی مدد سے اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور پھراس قوم کوتل کر دیا۔' پھر رسول الله کاٹائیڈیلئے نے فرمایا:

"یاالله!ان کو دو پیلہ کے مرض میں مبتلا کر۔"

میں نے پوچھا:

" يارسول الله مَالِيَّةِ إِبْرَةِ دو يبيله كيا ہوتا ہے؟"

آب الله المالية المالية

"ان کے دل میں آگ کا شعلہ پیدا ہو گااور انہیں ہلاک کرے گا۔" اس کے بعدر مول اللّٰہ کا ٹیڈیلئے سے ان منافقین کے باپول کے نامول کو حضرت حذیفه بڑٹائڈاورحضرت عمار ٹڑٹئڈ سے بیان فرمایااور حکم دیا کہان کو ظاہر مذکریں اوراس قوم کورمواند کریں۔

راستے کی ممافت طے کرتے ہوئے جب رمول الله کاللی مدیندمنورہ کے نزد یک منزل اذان میں جہال سے مدیندمنورہ ایک چاشت کاراسۃ ہے اترے۔اس مقام پرمنافقین،رمول الله کاللی الله کاللی الله کاللی الله کاللی الله کاللی الله کاللی کا سے یہ درخواست کرنے آئے تھے کہ آپ کاللی کو مسجد ضراد میں لے جائیں۔

مسجد ضرار کاوا قعہ یہ ہے کہ ابوعامر داہب فاس آ دمی تھا۔ یہ دسول النہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا مدینہ طیبہ کے ساتھ دخمنی رکھتا تھا۔ یہ ملعون جب شام کی طرف گیا تواس نے وہال سے مدینہ طیبہ کے منافقین کوایک خطائھا کہ مسجد قبا کے مقابلے میں وہ ایک ایسی عمارت بنائیں جس کی شکل مسجد کی طرح ہولیکن اصل میں وہ بت فانہ ہو۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اسے اس طرح کھلا رکھیں کہ وہ اور اس کے متعبین کھلا رکھیں کہ وہ اور اس کے متعبین اس میں قیام کر مکیں۔ اس لعین کا مطابلہ اس میں قیام کر مکیں۔ اس لعین کا مطمع نظریہ تھا کہ اس طرح وہ رسول اللہ کا شیار کہ کا مقابلہ کر سے گا۔ چنا نجی منافقین نے اس لعین کے کہنے کے مطابق مسجد ضرار تعمیر کر دی۔ جس زمانہ میں رسول اللہ کا شیار کی تیاری میں مصروف تھے وہ لوگ آ پ کا شیار کی نیاری میں مصروف تھے وہ لوگ آ پ کا شیار کی نیاری میں مصروف تھے وہ لوگ آ پ کا شیار کی کی میں مصروف تھے وہ لوگ آ پ کا شیار کی کی اس خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

"یارسول الله منافیقیلی ایم نے اپ محله بیس اس محله کے دوستوں کی ضرورت کے لیے مسجد تعمیر کی ہے۔ اگر آپ منافیقیلی اپنی تشریف آوری سے مشرون فرمائیں گے تو ہم ممنون ہول گے۔'
مرسول الله منافیقیلی نے ان کو جواب دیا:

"جب تبوک کے سفر سے واپس آئیں گے تو پھر،ی کچھ ہو سکے گا۔'' چنانچہ تبوک سے واپسی کے اس سفر کے دوران منافقین بھر آپ ٹاٹیڈیٹر کی خدمت اقد سی میں حاضر ہوئے اور استدعائی کہ مجد ضرار میں تشریف لائیں۔ انہوں نے اس بات پر اصراد کیا کہ پہلے آپ ٹائیڈی مجد ضرار میں تشریف فرما ہوں اور پھر مدینہ طیبہ میں تشریف نے کرجائیں۔ رسول اللہ ٹائیڈی اس منزل سے سوار نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبرئیل علیہ آ ہے اور منافقین کے دلی خیالات رسول اللہ ٹائیڈی آئی بہنچائے اور مسجد ضرار کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ چنانچہ رسول اللہ ٹائیڈی نے اس وقت حضرت مغن بن عدی بڑائیڈا ور حضرت مالک بن الا ہشتم کو بھیجا۔ اللہ ٹائیڈی نے اس وقت حضرت مغن بن عدی بڑائیڈا ور حضرت مالک بن الا ہشتم کو بھیجا۔ انہوں نے مل کر مسجد ضرار کو جلا کر گراد یا اور وہاں کے لوگوں کو بھا دیا۔ یہ جگہ آ ہستہ آ ہستہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو بھا دیا۔ یہ جگہ آ ہستہ آ ہستہ مدینہ منورہ و کینے اور اپنی عادت مبارکہ کے مطابان میں مدینہ منورہ و کئیے اور اپنی عادت مبارکہ کے مطابان سب سے پہلے مبحد میں تشریف لے گئے اور دور کھت نماز نفل ادا فر مائی۔ سب سے پہلے مبحد میں تشریف لے گئے اور دور کھت نماز نفل ادا فر مائی۔

## سفر سخ مکه

رسول الله کالی الله کالی فرج کو" مرافظهر ال کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، جہال حضرت عباس دلائی نے بنی کریم کالی الله الله الله کالی اور عرائم کے بارادول اور عرائم کے بارے میں پوچھاتو آپ کالی کی مایا:
بارے میں پوچھاتو آپ کالی کی کے مایا:
"چپا، آپ کیا چاہتے ہیں؟"

انبول نے عرض کی:

'' بھتیج، میں یہ پوچھنا جاہتا ہول کہ اگر قریش نے آپ سکے آپ سکے آپ سکے ایس کے آپ سکے آپ سکے آپ سکے ایس کے آپ سکے ایس کے آپ سکے ایس کے ا

آب المانية المرمايا:

" میں کشت وخون اوراز ائی کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جا ہتا ہول۔''

حضرت عباس وللنظران جواب سے مطمئن ہو گئے۔ بنی کریم ملطقی نے انہیں اپنی طرف سے سلح اورامن کاسفیر بنا کرمکہ روانہ کیا تاکہ وہ اہل مکہ کوحضور ملطقی کی طاقت سے مرعوب کریں۔مکہ میں ابوسفیان کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ مقام" مرافظہر الن" پر بہت ہی روشنیاں نظر آر ہی ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہی بڑے شکر کاوہاں قیام ہے اور یہ

برالتكرمحد ملافقة بلزك كشكر كيسواكس كانبيس ہوسكتا۔

نبی کریم کاٹیڈیلی نے پڑاؤ ڈالنے کے بعدالم شکر کو تھم دیا تھا کہ وہ اسپنے اسپنے خیموں کے اوپر دو دو مشعلیں روشن کریں تا کہ روشنیاں اہلِ قافلہ کی تعداد کو دوگنا ظاہر کریں ۔ یہ قدم نبی کریم کاٹیڈیلی کی عسکری بصیرت کا جینا جا گنا شوت ہے ۔ ابوسفیان کو جب ان روشنیوں کا علم ہوا تو وہ بدیل بن ورقا اور حکم بن حزام کو ساتھ لے کرمکہ سے باہر آگیا۔ راستے میں اس کی ملا قات حضرت عباس بڑا ٹھئے سے ہوگئی۔ ان سے ابوسفیان نے پوچھا: راستے میں اس کی ملا قات حضرت عباس بڑا ٹھئے سے ہوگئی۔ ان سے ابوسفیان نے پوچھا: راستے میں اس کی ملا قات حضرت عباس بڑا ٹھئے ہے ہوگئی۔ ان سے ابوسفیان ہے ہو چھا:

حضرت عباس بْكَانْظُ نِهُ عَالِيا:

"ابوسفیان تیرابرا ہو ہنگر رسول الله ملاقیۃ ایم کی سر کردگی میں آن بہنچا ہے۔ یہ کرا بنی طاقت کے بل بوتے پرا گرمکہ میں داخل ہوگیا تو تریش پر قیامت گزرجائے گئے۔"
تریش پر قیامت گزرجائے گئے۔"
ابوسفیان نے کہا:

"اے ابوانفسل (حضرت عباس را النفظ)، آب ہی کچھ بتائیں اب کیاصورت اختیار کی جائے۔"

حضرت عباس بڑا ٹیٹئے نے ابوسفیان کو اسپے ہمراہ لیا،اوراس کو نبی کریم ہاٹیآیا کی خدمت میں لے آئے ۔ ابوسفیان کو حضرت عمر الفاروق ڈلٹٹئے نے دیکھا تو فوراً تلوارنکال لی اور کہا:

"اے دشمن اسلام، تیری زندگی کے فاتے کا وقت آگیا ہے۔"
حضرت عباس ڈٹاٹھ نے ابوسفیان کو امان دیتے ہوئے حضرت عمر الفاروق رٹاٹھ کو تلوار میان میں رکھنے کی ہدایت کی۔ حضرت عمر الفاروق رٹاٹھ مصر تھے کہ وہ ابوسفیان کی گردن زنی ضرور کریں گئے۔ حضرت عباس رٹاٹھ ابوسفیان کو نبی کریم کاٹھ آبالی کے خصے میں لے گئے اور عرض کی:

''ابوسفیان کو میں نے امان دی ہے۔آپ سناٹٹیلٹراس کی جان عمر الفاروق ڈاٹٹیڈ سے بچائیں''

نی کریم کافیانی سے حضرت عمر الفاروق رفافیا کو ابوسفیان کے قبل سے روکا اور حضرت عباس رفافیا کو ہدایت کی کدا بوسفیان کو میر ہے سامنے پیش کیا جائے۔
صبح ابوسفیان بنی کریم کافیانی خدمت میں پیش ہوئے و آپ ٹافیانی نے زمایا:
"کہو ابوسفیان ، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ خدا ایک ہے، اس
کے سواکوئی معبود نہیں ، تمہارے بت جھوٹے ہیں اور میں خدا کا
سیار سول (سافیانی) ہول ۔"

ابوسفيان ني كها:

"ابے محد (سائناً ایم)، آپ (سائناً آبینی) متحل، کریم انتفس اورا قربانواز بیں۔ بخدایہ معاملہ ایما ہے کہ میرادل اس بارے میں ابھی تک

مطيئن بيس .

ابوسفیان کایہ باغیانہ جواب کن کرحضرت عباس ڈاٹٹؤ نے اس سے کہا:
"اگرتمہارادل مطمئن ہمیں تو یہ جان لوتمہارا سربھی سلامت ہمیں عمر
الفاروق ڈاٹٹؤ کی تلوارتمہارے سر پرلٹک رہی ہے جس سے تیرا
بیخا محال ہے۔"

پھر بنی کریم ٹاٹیا ہے۔ صفرت عباس ٹاٹیئے نے عرض کی:
''حضور مٹاٹیا ہے، ابوسفیان سر داری اور سر بلندی کو پند کرتا ہے۔ آپ
مٹاٹیا ہی کی اس کمزوری کے باعث اس کو کسی مناسب منصب
سے نواز دیں۔''

''ہروہ شخص جو تعبۃ اللہ میں داخل ہوجائے گااسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔
جوشخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گااس کو بھی امان دی جائے گا۔
جوشخص بھی اپنے گھر کا دروازہ بندر کھے گاوہ بھی مامون رہے گا۔'
ابوسفیان نے اپنی سیادت برقرار بہتی دیکھی تو مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے باوجو دھنور ٹاٹیڈیٹر نے ہرممکن احتیاط ملحوظ خاطر کھی ۔ آپ ٹاٹیڈیٹر نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ مکہ میں جس راستے سے داخل ہونا تھا آپ ٹاٹیڈیٹر نے اس راستے پرواقع پہاڑی کی ایک تنگ وادی میں ابوسفیان کو مقیدر کھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے شکر اسلام کا مثابہ ہواور خدائی فوج کو اپنی آنکھوں سے شکر بنا میں ہوا ہوں کو گانی جلی القدر بنادیتا ہے۔ سپاہ الہی کے فوجی بنی آنکھوں سے دیکھے، اور اپنی قوم کو بتا کے کہ خداا بین نام پر سرکٹانے والوں کو کتنا جلیل القدر بنادیتا ہے۔ سپاہ الہی کے فوجی بتا کے کہ خداا بین نام پر سرکٹانے والوں کو کتنا جلیل القدر بنادیتا ہے۔ سپاہ الہی کے فوجی کر سے ابوسفیان کی نظروں کے سامنے سے گزر ہے لیکن اس سبز فام دستے کے سواجو بنی کر یم بیاجرین اور دستے کے بواجو بنی کو جدا پنی طرون منا حصف مذکی۔ یہ دستہ فوج مہاجرین اور

انصار پر شمل تھا جو بہت زیادہ کے اور ہرطرح کے ہتھیاروں سے لیس تھا۔ الوسفيان بهت مرعوب بهوااورحضرت عياس مْالْنَيْدُ سے كہنے لگا: "ائے ابوانفضل ( رٹائٹے)، میں نے پہلے بھی کوئی فوج اتنی بڑی نہیں دیکھی مسلمانوں کے مقابلے کی تاب لاناکسی فوج کے بس کی بات نہیں ۔اے عباس ( طالفیٰ)، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے بھتیجے کی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہوجائے گا۔'' بھرابوسفیان نے مکہ آ کر قریش کو یکارااور کہا۔ "اے مردان قریش ،غور سے منو محد ٹائٹیلیج ایک ایسا طاقتولشکر لے كرمكديين آھيے ہيں جس كے مقابلے كى تم ميں ہمت ہيں ۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جوشخص کعبہ میں میرے گھر میں اورا پینے گھرمیں رہ کراینا دروازہ بندرکھے گا۔وہ امان بائے گا۔اس لیے کوئی قدم اٹھانے کی بجائے ان کے حکم کی تعمیل کرو۔اس میں تمہاری بھلائی ہے۔'



مقام 'ذی طویٰ' پر آپ سائٹی اِلم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ اہل مکہ کسی بھی فوجی کارروائی کاارادہ نہیں رکھتے تو آپ سائٹی اِلم نے اپنی سواری پر بارگاہ ایز دی میں سجدہ شکرادا کیا کہ خدا نے آپ سائٹی اِلم کی اور نصرت کے درواز ہے کھول دیے تاکہ آپ سائٹی اِلم کی خدا نے آپ سائٹی اِلم کے ایس کے درواز سے کھول ہوجا میں جن کے آپ سائٹی اِلم کی میں داخل ہوجا میں جن کے آپ سائٹی ایس بی سے بہ حالتِ اطمینان اس باک گھر میں داخل ہوجا میں جن کے آپ سائٹی اور شائل ہوجا میں ہیں۔

نبى كريم كالفيري في المامى افواج كوچار حصول مين تقسيم كرديا، اوراحتياطي تدابير

سمجھائیں تا کہ خون ریزی کی صورت میں بروقت مناسب اقدام کیے جائیں۔ شکر کے بائیں بازوکی سالاری حضرت زبیر بن العوام رہائیئ کے سپر دکی اور انہیں شمال کی جانب سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ دائیں بازوکا کمانڈ رحضرت خالد بن ولید رہائیئ کو بنایا اور انہیں زیریں حصہ سے مکہ میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئے۔ حضرت سلائن عبادہ رہائیؤ کو اہلِ مدینہ کی قیادت مونبی گئی اور انہیں مغربی گوشے سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہائیؤ مہاجرین کے سالار مقرر ہوئے اور بالائی راستے سے انہیں مکہ میں داخل ہونے کا حکم ملا۔

مکہ میں اسلامی فوج کے تمام دستے بدامن داخل ہوگئے۔ماسواتے صرت خالد بن ولید رُخاتُون کے دستے کے ۔و ،جھی اس لیے آماد ہ جنگ ہوئے کہ مکہ کے ذیری صحصے میں قریش کے و ، قبائل آباد تھے ، جو اسلام کے لیے بغض اور کینہ توزی کی انتہا تک پہنچ کیا تھے اور (نعوذ باللہ) نبی کریم کا ٹیڈیٹا کے برترین دشمن تھے۔انہی لوگوں نے بنی بکر سے مل کر بنی ٹواعہ پر حملہ کیا تھا اور قر ارداد حد میدیہ کو مبدو تا ان کوگوں میں عکر مہ بن ابوجہل اور صفوان بن امیداور سہیل بن عمر و شامل تھے۔جب حضرت خالد بن ولید رفاق ہوئے قوان لوگوں نے تیرانداذی میں واخل ہوئے قوان لوگوں نے تیرانداذی شروع کر دی لیکن حضرت خالد بن ولید رفاقی بھوئی کا دودھ یاد دلاد یا مسلمانوں کے دوآدمی شہیدہ و نے جب کہ قریش کے اٹھا بیس آدمی قتل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رفاقی کی بالہ جاری رہا عکر مہ بن ابوجہل مصفوان بن امیداور سہیل بن عمر و بھاگی کھوں بہوئے۔

بنی کریم کانٹی اللہ باندراستے سے مکہ میں داخل ہور ہے تھے کہ انہیں صرت خالد بن ولید دلانٹوکے دستے پر تلوار یں چمکتی نظر آئیں تو آپ کانٹی کی رنجیدہ ہوئے۔آپ کانٹی کی انہیں خالہ نہیں جائے تھے کہ جنگ ہو لیکن جب اصل حالات کا آپ کانٹی کو بہتہ چلا تو آپ کانٹی کو کا آپ کانٹی کو کا تو آپ کانٹی کا تو کا تا کا تو کا تھا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کا تھا تو کا تو

نےفرمایا:

"جو کچھ خدا کومنظور ہے اسی میں بہتری اور مصلحت ہے۔"

مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ کاٹیالیا کوہ ہند کے سامنے فروکش ہوئے۔
ام المونین حضرت فدیجہ بڑ ٹھا اور جناب ابو طالب کی قبور کے سامنے آپ کاٹیالیا نے خیمہ
لگو ایا۔ آپ ٹاٹیالیا مکہ کو فاتحہ نگا ہوں سے دیکھ دہے تھے۔ یہ وہی شہرے، جو آپ ٹاٹیالیا
کا آبائی اور اپناہے مگر آٹھ سال پہلے یہاں سے آپ ٹاٹیالیا کو بے بس اور بے س انسان
مجھ کر نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ ٹاٹیالیا اپنے تھے ساتھی کی ہمراہی میں دشمنوں
کی نگا ہوں سے نے کرمدیندروانہ ہوگئے تھے۔
گی نگا ہوں سے نے کرمدیندروانہ ہوگئے تھے۔

آج و بی مکه والے آپ طائی ایسے عرض کرد ہے تھے: "کیا آپ طائی لیے اسپے گھر نہیں جائیں گے؟" آپ طائی لیے انداز مایا:

"میراگھرتواں شہر کے بالیوں نے آٹھ سال پہلے چھین لیا تھا۔ میرے ٹھہرنے کے لیے میرا ہی خیمہ کافی ہے۔''

خیے کے اندرآپ کا ٹی استراحت فرمارہ تھے۔ آپ کا ٹی اور کی مدد سے اطینان کے جذبات سے سر شارتھا۔ آپ کا ٹی اور کی مدد سے جس جاہ وحثمت سے آپ کا ٹی اور کی مدد سے جس جاہ وحثمت سے آپ کا ٹی اور کی مدد سے نہوئی ہو۔ تھے شاید وہ کسی دنیا کے شہنشاہ کو بھی نصیب مدہوئی ہو۔ قد سیوں کی جانثار جماعت کے جلوس می وصدا قت آپ کا ٹی اور سانے کی جانشاں جس کے جلوس میں وصدا قت آپ کا ٹی اور سانے کا کی خدیم النظر اور فقید المثال شاد کا می ہر ہدیے تھے۔ تبریک اور صلو ہو اسلام سے کی پاشی کررہے تھے۔

مكه كى بيها زيال ديكه كرآب النظر الإيان دريار آياد آف الدريار الماري المحبيل تحيل

جہاں قریش کی اذیتوں سے نیکنے کے لیے آپ مٹائیڈیٹی پناہ لیا کرتے تھے۔ انہی بہاڑیوں میں غارحرا جہال پر آپ مٹائیڈیٹی کو مند نبوت پر ممکن کرنے کے لیے تاج رسالت مٹائیڈیٹی بہنا یا گیا۔ وہی غارحرا جہال آپ مٹائیڈیٹیٹی غوروفکر کرتے۔ اپنی ذات، خدا کی کائنات، جن وانس، ارض وسما، شجر و جرعرض ہر چیز آپ مٹائیڈیٹی کے فکر کا محور اور سوچ کامر کر ہوتی تھی۔

آج ان بہاڑیوں کی وادیوں میں قریش آپ کا اینے کے سامنے دست بستہ غلام بنے کھرے تھے۔قریش کے گھرول میں الله کا گھرتھا۔ وہ گھرجس میں بھی داخل ہونے کے لیے آپ ماٹیڈیٹ کو کھارمکہ کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی۔آج اس پاک گھرکے آپ مالک تھے۔اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ہرنظر آپ کا ٹیڈیٹ کی سوالی تھی۔

خیمے کے اندر آپ مکاٹیآریل نے زیادہ وقت شکر خداوندی میں گزارا۔ آپ مکاٹیآریل نے خدا سے عرض کی:

"اے مولایاک، ایک سید مالاد کی جیٹیت سے میں نے اپنی ذمہ داری بوری کردی۔ اب اہلِ مکہ کو ہدایت سے نواز دے اپنا کرم اور نعمت ان پرنازل فرما۔"

خیے سے بکل کرآپ مائی آلیا اپنی 'نافہ قسوا'' پر سوار ہو کر کعبہ شریف میں تشریف کے سے بکل کرآپ مائی آلیا اپنی 'نافہ قسوا'' پر سوار ہو کر کعبہ شریف میں تشریف کے ساتھ بار بارچھوا۔
پھر آپ مائی آلیا نے کعبۃ اللہ کا درواز و کھولا پہلے اسپنے جانثاروں کو اعدر بھیجا پھر بعد میں خود اندرداخل ہوئے۔

کعبہ کے اندر جا کر آپ کاٹاؤیل نے سجدہ شکراد اکیا۔مکہ والے جیران تھے کہ جس یتیم کو بے یارومدد گار مجھ کرنکال دیا تھا آج وہ شان مردانداور انداز فقیرانہ میں ان

کے سامنے اور خدا کے حضور ایک فاتح کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ مکہ کے والی اور کعبہ کے متولی اس کے سامنے کوم ومعتوب کھڑے تھے۔ متولی اس کے سامنے کوم ومعتوب کھڑے تھے۔ میں مالفاند نیاں جے غفر کی ایمذی بلیغ خط

كعبه ميں كھڑے ہوكرآپ مالياتيا نے ایک جم غفیر کے سامنے ایک بلیغ خطبہ

ارشاد فرمایا۔

در بارحکومت النه یه کایه پهلاخطبه سنت تھا، جوان تمام اصولوں کاعظیم القدر مجموعہ تھاجس پرحکومت خداوندی کے مثیر کواستوار ہونا تھا۔ آپ ٹائیڈیٹر نے بآواز بلندفر مایا:

" قابل ہزار حمد ستائش اور درخور صد ہزار تشکر وامتنان ہے وہ بارگاہ
حمدیت جنہوں نے ان وعدول کو پورا کیا جواس وقت کیے گئے
سے جب کہ ساری فضا نامساعد اور حالات ناسازگار تھے۔ اس نے
ایسے بندے کی تائید ونصرت فرمائی اور طاغوتی طاقتوں کو منہدم
کرکے دکھلایا۔"

"اے قوم قریش، جاہلیت کاغرور اور نسب کا افتخار و پندارسب خدا نے مٹادیے ہیں۔ تمام تفاخر، تمام انتقامات سب خون بہاتے قدم مد مٹا کر آج میرے قدمول میں ہیں۔ اب مماوات انسانی اور احترام آدمیت کا دور آگیا ہے۔ اب عزت و تکریم کا حصار حب ونسب بلکہ جو ہر ذاتی ہوگا۔"

سامعین میں وہ متخبر ومبتدین قریش کھڑے تھے جن کے سامنے آپ کاٹیالیا نے سب کو دعوت جی پیش کی تھی ۔ صفا کی بہاڑی پر آپ کاٹیالیا نے اللہ کا نام لیا تو انہی لوگوں نے آپ کاٹیالیا کے انقلاب کی مخالفت میں اپنی تمام توانائیال صرف کر دیں۔
آپ کاٹیالی جو داعی الی اللہ تھے۔ آپ کاٹیالی کو معاذ اللہ بجرت کی شب قبل کر نے کی میکی مبنا کر آپ کاٹیالی پر قاتلانہ جملے کی سازش کی۔ قدرت انتقام کے باوجود

عفوو درگر رکااقد ام کتنا حوصلے کا کام ہے۔آپ تائیڈ کا نے اپنی عظمت اور درخمت اللعالمین کے باعث بغض وعداوت اور بست درجے کے خیالات کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیا۔ شرافت اور انسانیت کی معراج پر بہنچ کر آپ ٹائیڈ نے آدمیت کامر تبہ بلند فرمادیا۔ آپ ٹائیڈ نے کے مامنے" ہندہ" کھڑی تھی۔ وہی ہندہ جس نے عمر سول ٹائیڈ کے کا منے" ہندہ" کھڑی تھی۔ وہی ہندہ جس نے عمر سول ٹائیڈ کے کا معتوج و کلیجہ جبایا تھا۔ وحتی سرنگوں تھا جس نے حضرت جمزہ ڈٹائیڈ کو شہید کیا تھا۔ سب مفتوح و مغلوب آپ ٹائیڈ کے سامنے کھڑے سے آپ ٹائیڈ کے ان عمر سے میں تھی اور کے منصور تھے۔ دنیا کا کوئی قانون اور عدل آپ ٹائیڈ کو ان مجر مین کے قبل سے نہیں روک سکتا تھا، مگر نگاور سالت قانون اور عدل آپ ٹائیڈ کو ان مجر مین کے قبل سے نہیں روک سکتا تھا، مگر نگاور سالت انسی سے میں تمہادے ساتھ کیا سلوک آپنی آٹھ ہیں معلوم ہے میں تمہادے ساتھ کیا سلوک آپ کے والا ہوں۔"

اس پرسب کے سب بیک زبان ہو کر بولے:
"ہمیں یہ تومعلوم ہمیں کہ آپ کاٹیا ہمادے ساتھ کیا سلوک کریں
گے تاہم یہ ضرور جانے ہیں کہ آپ کاٹیا ہم شریف بھائی ہیں اور
شریف زادے ہیں۔"

قریش نے آپ ماٹیڈائیل کی یہ تعریف ازراہِ اخلاق نہیں کی تھی ۔ ملق وخوشامد تو عرب کے کردار سے بعیدتھی ۔ انہوں نے جس بات کااعتراف کیا تھادر حقیقت یہ بنی کریم ماٹیڈائیل کی سیرت ، ی تھی ۔ اس کااعتراف یہ لوگ زمانہ دخمنی میں ہرقل ونجاشی کے دربار میں بھی کر چکے تھے ۔ صنور ماٹیڈیلائے نے قریش کی یہ بات سنی اور فرمایا:

میں بھی کر چکے تھے ۔ صنور ماٹیڈیلائے نے قریش کی یہ بات سنی اور فرمایا:

میں بھی کر چکے تھے ۔ صنور کا ٹیالیل موافذہ نہیں ۔ جاؤتم سب آزاد ہو۔''

میں جو کی موافذہ نہیں ۔ جاؤتم سب آزاد ہو۔''

یہ وہ عفو ہے جس کی قرآن میں تعریف وتو شیح کی گئی ہے۔عفواس کا قابل ستائش ہے،جس میں انتقام کی پوری قدرت موجود ہومگروہ بدلہ نہ لے قریش کی گردن زنی کرنا آپ کاٹیڈیل کے بس میں تھا۔ آپ کاٹیڈیل کے پاس طاقت، قوت و اختیارتھا۔ آپ کاٹیڈیل ہوا منے تو الل مکد کا صفایا کر سکتے تھے، لیکن آپ کاٹیڈیل او صاف کر یمانہ کے مامل، مجتول کے داعی اور امن کے پیامبر تھے۔ آپ کاٹیڈیل نے سب کو معاف کر کے ماری دنیا اور اس میں بنے والی تمام اقوام کے لیے احمان، وفائے عہد اور رومانی عظمت کی ایک نا قابل فراموش مثال قائم کردی۔

قریش نے ملمانوں کی ہجرت کے بعد مہا جرین کے مکانات پر قبضہ کرلیا تھا۔ اب قریش کو یہ فکر کھی تائے جارہی تھی کہ مالکان کے مکان انہیں واپس کرنے بڑیں گئے کیونکہ طاقتور چاہیں تو مفتو حین کے مکان بھی چھین لیس کے بیکن ان کے اس بے بنیاد اور دنیاوی خدشات کا اس وقت خاتمہ ہو گیا جب بنی کریم مالٹی آئے نے مہا جرین کو اپنے مکہ والے مکانات سے دستبر دار ہونے کا حکم فرمایا جس پرسب نے لیسک کہہ کراپیے مکانول کے حقوق سے الملِ مکہ کے لیے دستبر دار ہوگئے۔

عثمان بن طلحہ تیبی کعبہ کا کلید بردارتھا۔ یہ وہ تعنص تھا جس کے پاس ہجرت کے دقت نبی کریم طالع آپنے آئے تھے، اوراس کو بری لجاجت سے کہا تھا کہ ایک دفعہ کعبہ کا درواز ، کھول دو تا کہ میں اس کی زیارت سے اپنی آ نکھول کو ٹھنڈک پہنچا لول کین اس نے ایسا کرنے سے ایکار کر دیا۔ آپ طالع آپائے فاموشی سے بلٹنے لگے تو آپ طالع آپ اللہ انہا کے عثمان سے صرف اتنافر مایا:

"اے عثمان! آج تم نے کعبۃ اللہ کا دروازہ میرے لیے کھولنے سے انکار کر دیا ہے تم مختار ہولیکن وہ وقت بھی انشاء اللہ آنے والا ہے کہ بھی کلید میں جس کے ہاتھ میں دول گا قیامت تک اس سے کوئی نہیں چین سکے گا۔"

عثمان کو وہ وقت، وہ بات اور اپنارویہ یاد تھا۔ آج کلیداس کے ہاتھ سے نکل

کرسر کارِ دو عالم سَائِنْ آئِرِ کے باس بیلی گئی۔ وہ سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو حرم باک کا کلید بر دار بنایا جائے گا۔

آپ ٹاٹیڈیٹے سے بآوازِ بلندعثمان کو پکارااوراسے آگے بڑھ کرکلید کعبہ عنایت فرمائی ۔ ترحم خردانہ اورنوازش شاہانہ کی ایسی نظیراور کہال مل سکتی ہے۔ یہ بخی آج تک عثمان کی اولاد میں منتقل ہوتی چلی آر ہی ہے۔

ان مراص سے گزرنے کے بعد آپ کا ایک کی دیواروں پر گزرے ہوئے پیٹھ آبائی کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کا ایک ان سے دیکھا حرم پاک کی دیواروں پر گزرے ہوئے پیٹم بروں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔
ایک دیوار پر حضرت ابرا ہیم علیہ آبائی ایک تصویر تھی جس میں انہوں نے جوئے اور مال '' کے تیر پکوے ہوئے تھے۔ حضرت ابرا ہیم علیہ آبی تصویر دیکھ کر بے اختیار آپ کا ایک کی زبان سے نکلا:

''ان کو خدا تباہ کرے، اس تصویر میں میرے دارث اعلیٰ کو جواتھیلتے

ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بھلاحضرت ابرا ہیم علیفیا کا جوئے کے تیرول

کے ساتھ کیا تعلق ۔ وہ منہ تو یہودی تھے اور مذعیسائی بلکہ وہ تو راست

ہازمسلمان تھے ۔مشر کین کے ساتھ ان کو کوئی علاقہ منتھا۔''

کعبہ میں ایک بموتر کا مجسمہ بھی تھا جولکوں کا ساختہ تھا، جسے آپ تا شائی تھی تیا ،

ز مین پر مارکر تو ژ دیا۔ اس کے علاوہ کعبہ شریف میں فرشتوں کی تصاویر بھی بنائی گئی تھیں، جوعور توں کے مثابہ تھیں۔ ان تصاویر کو دیکھر آپ تا شائی تھی تھیں۔ بوعور توں کے مثابہ تھیں۔ ان تصاویر کو دیکھر آپ تا شائی تھیں، ہوتے اور فر مایا:

ر مارکر تو را میں ز اور مادہ نہیں ہوتے ۔''

 کے اندر رکھا ہوا تھا۔ آپ ٹاٹٹر نے جھڑی کے ساتھ تمام بتوں کی طرف اشارہ کیااور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ رقم ہے:

"اور كهدد يجئے كه ق آگيا ہے اور باطل من گيا ہے۔ بے شك باطل من جانے والا ہے۔"

یہ پڑھناتھا کہ تمام بت اوندھ منہ گرگئے۔ کعبہ کے اندر جبنے بت تھے۔ ان کواس پاک گھرسے باہر پھینک دیا گیا۔ جس کام کے لیے آپ ٹاٹیڈیٹر نے بیس سال جدو جہد کی تھی۔ اس کی تحمیل فاتح کی حیثیت سے آپ ٹاٹیڈیٹر نے سب سے پہلے کی۔ بتوں کی سرکو بی کے لیے آپ ٹاٹیڈیٹر نے بے شمار جنگیں اور لڑائیاں لڑیں اور قریش کی سم رسائیوں کا سامنا کیا اور آج قریش کے سامنے بت مسمار کر دیے گئے۔ قریش بتوں اور بت پرستی کا جنازہ اپنی آ نکھوں سے نگلنا دیکھ رہے تھے۔ یہ بت اپنے بجار یوں کو کئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور مذہی اپنی حفاظت کرنے کے اہل تھے بلکہ انسان کی جا ہیں۔ ورنالائقی کے عکاس تھے۔

بتوں کی نجاست سے کعبہ شریف کو پاک کرنے کے بعد رسول اللہ کا ٹیائی نے حضرت بلال مبتی وٹائیؤ کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کراذان دیں ۔عاشق رسول کا ٹیاؤٹی نے اذان دی مجبوب خدا ساٹائیڈٹی نے امامت کروائی ۔اسلام کے شیدائیوں نے آپ کا ٹیاؤٹی کی اقتداء میں نماز پڑھی ۔اس اذان کی پیروی آج بھی ہوتی ہے ۔کعبہ کی چھت پر حضرت بلال وٹائیڈ کا جانشین دن میں پانچ مرتبہ اذان دے کرخدا کی بڑائی باان کرتا ہے ۔

عام معافی دینے کے بعد نبی کریم ٹاٹیا نے قریش کے سترہ افراد کو تہہ تینے کے سترہ افراد کو تہہ تینے کے سترہ مایا۔آپ ٹاٹیا کا پیچھم ایسے لوگوں کے متعلق تھا، جن کی بربریت سے زمین و آسمان بناہ مانگتے تھے۔ایسے گھناؤنے جرائم کاارتکاب کرنے والول کے سے زمین و آسمان بناہ مانگتے تھے۔ایسے گھناؤنے جرائم کاارتکاب کرنے والول کے

ليے کوئی معافی نہيں تھی کیکن ان سترہ افراد سے اکثر نے آپ ماٹنڈیٹر کی خدمت میں حاضر بوكرمعافي ما بنى تورهمة اللعالمين ملالينيل كصدق آب ملالي المين معاف كرديا عبدالله بن ابی سرح مسلمان تھااور وی کی مختابت پر مامور تھالیکن اس نے مسلمانول مصاغداری کی اورمشرکین میں منصر ف شامل ہوگیا بلکه برملایة خرافات بکنے لگا: "وی کی مختابت کے وقت میں اس میں ردو بدل کر دیا کرتا تھا۔ اس ليے تحد (مَنْ تَنْدِيمٌ) پرجو كلام نازل ہواوہ میں نے تبدیل كرديا۔'' لکن یہ شخص فتح مکہ کے بعد صرت عثمان بڑاٹھ کے ساتھ آپ ساٹھ آپ ساٹھ آپ خدمت میں حاضر ہو کرعفوخواہ ہوا تو آپ ماٹائیا نے اسے معاف کر دیااورامان بخشی۔ عرمه بن ابوجهل کےظلم وستم سے کون واقت نہیں ۔اس نے توقیح مکہ والے دن بھی مسلمانوں سے لڑنے سے گریز نہیں کیا تھا۔اس کی بیوی ام حکیم بنت مارث بن ہشام النظام ملمان ہو چکی تھی۔اس نے نبی کریم ٹاٹٹالیل سے اسینے مثوہر کے لیے معافی اور امان کی درخواست کی جو آپ سکاٹیا ہے منظور فرمائی۔عکرمہ مفرور ہونے کے لیے رو پوش ہو گیا تھا،لیکن اس کی بیوی نے اسے تلاش کرلیا اور واپس نبی کریم کاٹیالیل کی خدمت میں لائی \_آپ ٹاٹٹائیل نے اسے معاف کر دیا۔ عکرمہاں قدرمتا ثر ہوا کہ خو د ایمان ك آيا ـ شاتم رسول عبدالله بن اخطل اوراس كى دولوندُ بال آب مَنْ الله كى جويس اشعار گایا کرتی تھیں۔ان کے تہدین کا حکم دیا گیا۔لین ان میں بھی ایک لونڈی نے معافی ما نگ کرامان حاصل کرلی۔

حضرت ابوبکر الصدیق ڈاٹنٹ کے والدمحترم فنح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے سے بلکہ شکر اسلام کو دیکھ کرجبل قیس پر چڑھ گئے تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر الصدیق دلائٹٹ نبی کریم ٹاٹنٹی کے خدمت میں لائے تو نبی کریم ٹاٹنٹی کے انہیں دیکھا تو حضرت ابوبکر الصدیق ڈاٹنٹ سے فرمایا:

"اے ابوبکرصدیق ( رافائیز)، ان کو کیوں تکلیف دی۔ مجھے بتا دیا
ہوتا میں ان مرد بزرگ کے پاس خود چل کرجا تا۔"
حضرت ابوبکر الصدیق رفائیز نے عرض کی:
"اے محسن انسانیت و کائنات ماٹیڈیلا! آپ ماٹیڈیلا کے چل کر جانے سے ان کاچل کرآنازیادہ مناسب ہے۔"
بنی کریم کاٹیڈیلا نے پدرصدیق دفائیز کے سینے پر ہاتھ بھیرااور پھرانہیں مسلمان میں کریم کاٹیڈیلا نے پدرصدیق دفائیز کے سینے پر ہاتھ بھیرااور پھرانہیں مسلمان

بنی کریم کاٹیا ہے پدرصد کی ڈٹاٹیؤ کے سینے پر ہاتھ پھیرااور پھراہبیں مسلمان کردیا۔آپ کاٹیلی کی شفقت ومجبت کایہ عالم تھا کہ جانی دمن بھی آپ ساٹیلی ہے والدوشدا بن گئے۔

ہندہ سے بڑااورکون دہمن اسلام ہوگا،جس نے مرسول کا اُنہا خضرت ہمزہ رہائے کا انہائی ہے دردی سے کلیجہ چبایا تھا اسے بھی معاف کر دیا۔ اس طرح حویرث نامی ایک شخص جس نے لوگوں کو آپ ملائے آپائے کی دختر نیک اختر حضرت زینب زائھا کی ایذا رسانی پر آمادہ کیا تھاوہ مفرور ہوااور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگیا۔ اس کے علاوہ چار اشخاص اور تھے جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوئے آئیس تہدینے کر دیا گیا تھا۔

فتح مکہ سے انگے روز کی بات ہے بنی خزامہ نے بنی ہزیل کے ایک مشرک پر قابو پاکراسے تل کر دیا۔ آپ ماٹی آئی کو اس کی اطلاع ملی تو آپ ماٹی آئی ہے تن ناراشکی کا اظہار فرمایا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"اے لوگو! جس روز خدانے آسمانوں اور زبین کی تخلیق کی اسی روز اس نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور قیامت تک اس کی بہی جیشت رہے گئے۔ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہویہ جائز نہیں کہ وہ اس میں خوزیزی کرے اور کسی درخت کو کائے۔ یہ ممل مجھ سے پہلے تی کے لیے طلال نہیں ہوا تھا، اور نہ کا نے۔ یہ ممل مجھ سے پہلے تی کے لیے طلال نہیں ہوا تھا، اور نہ

میرے بعد کئی کے لیے جلال ہوگا۔ میرے لیے صرف ای دقت یہاں کے لوگوں پر اللہ کے غضب کے مبب حلال ہوا ہے۔اس کے بعد پھراس کی حرمت بدستور برقر اررہے گی۔'' آپ ٹالٹی آبٹی نے مزید فرمایا:

"اورتم میں سے جو عاضر ہیں وہ غیر عاضر لوگوں تک یہ بات ہہنجا دیں، جو شخص تم سے کے کہ اللہ کے دسول ( کا شیابی ) نے مکہ میں جنگ کی ہے اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اسے اسپنے دسول سائیلی اللہ کے لیے حلال کر دیا تھا، کین اے بنی خزامہ! تمہارے لیے حلال نہیں ۔اس لیے خون ریزی سے دستبر دار ہو جاؤ ۔ اگر چہ یہ سود مند ہے کیکن اب اس کی ضرورت نہیں ۔تم نے ایک شخص کو تل کر دیا ہے جس کا خون بہا میں ادا کیے دیتا ہوں ۔میرے اس اعلان ہے جس کا خون بہا میں ادا کیے دیتا ہوں ۔میرے اس اعلان کے بعد جو شخص مقتول ہوا اس کے وارث دو باتوں میں سے ایک اختیار کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو قاتل کو قل کر دیں یا خوں بہا جول کرلیں ۔"

"اے انصارِ مدینہ تہارے دل میں جو خدشہ پیدا ہواہے وہ بے بنیاد ہے۔ میری زندگی اور موت تہارے ساتھ ہوگی تم لوگ مصیب کے دنول میں ہمراہ رہے تو خوشی واطینان کے دنول میں تم لوگ کیسے جدارہ سکو گئے۔"

آب الله المالية إلى ال بات سے المل مدينه طائن ہو گئے۔

نبی کریم کاٹیا آئے سے مکہ میں تقریباً پندرہ روز تک قیام فرمایا۔ اس دوران آپ

اٹیا آئے اللِ مکہ کو دینی تعلیم سے آرامہ کیا، مکہ کے قرب وجوار میں مبلغین بھیجے۔ مکہ

کے داخل و انتظامی حالات کو درست کیا اور ایک فاتح کی جیٹیت سے آپ کاٹیا آئے ان جارتے کے داخل و انتظامی حالات کو درست کیا اور ایک فاتح کی فیقو حات صرف خدا کی رضا کے لیے

تاریخ کے اور اق میں یہ بات رقم کر دی کہ فاتح کی فتو حات صرف خدا کی رضا کے لیے

ہوتی میں، اور اصل حکومت صرف خدا کی ہوتی ہے۔ رسول (ساٹیا آئے آئے) تو نیابت الہی کے

فرائض انجام دیتا ہے۔



## ججة الوداع کے لیے سفرِ مبارک ب

اس سفر کو' سفر جحۃ الو داع'' بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم مَانْتَالِمْ نے اس کے بعد کوئی جج نہیں کیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی کریم مَانْتَالِمْ کا آخری دنیاوی سفر مبارک بھی تھا۔

جَ فرض ہونے کے بعد یہ رمول اللہ کا اُلِیْ کا ج کے لیے پہلا سفر مبارک تھا۔
ہجرت کے دمویں سال ذی قعدہ کے مہینے ہیں رمول اللہ کا اُلِیْ نے خود ج کی ادائی کا ادادہ فر مایا۔ جب رمول اللہ کا اُلِیْ نے خود ج کرنے کا ادادہ پختہ فر مالیا تو ان قبائل کی طرف قاصدوں کو روانہ فر مایا جو اسلام قبول کر چکے تھے کہ ج کے لیے ادادہ پختہ ہوگیا ہے۔ اس لیے جو شخص جے اداکرنے کا ادادہ رکھتا ہے اسے چاہئے کہ وہ آ کر ساتھ مل جائے۔ جب یہ خبر اطراف و اکناف میں پھیل گئی تو بے شمار مسلمان اطراف و جو ان سے مدینہ منورہ کی طرف آ نا شروع ہو گئے تا کہ ابتداء سے رمول اللہ کا اُلِیْ آئے آئے کے ساتھ رہ کر منا سک جے کی تعلیم حاصل کریں۔

جب تمام صحابہ کرام رفی جمع ہو گئے تورسول اللہ کا اللہ کا فیار کے مطابق ۲۹ است کے مطابق ۲۹ کے مطابق ۲۹ فی قعدہ دوشنبہ کے دن اور ایک اور روایت کے مطابق ۲۹ فی تعدہ کو ہفتہ کے دن مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور سفر کی کا ادادہ فر مایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس مبارک سفر پر جانے سے پہلے رسول اللہ مائی فیارک سفر پر جانے سے پہلے رسول اللہ مائی جسم اطہر کو پا کیزہ فر ماکر فر مالی مبارک میں تیل والا۔ سراقدس پر تھی فر مائی 'جسم اطہر کو پا کیزہ فر ماکر فر ماکر کے ایک دو ماکر کا ایک کے دو اس کے دو اس کے دو استان کی دو استان کے دو استان کی دو ا

احرام کے پیروں میں عطر لگایا اور جمرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں ادافر مائی اور ذوالحیفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس جگہ پر قیام فرمایا۔ یہ مقام پر ائل مدینہ کے لیے میقات ہے اور تقریباً چھ سات میل کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ کا الل

"اگران اونٹول میں سے تو ٹی اونٹ بلاک ہوجائے تو میں کروں؟" رسول الله مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ

" نجر کرادراس کے قلاد ہ کوخون آلود ہ کر کے اس کی کوہان پر مار بچھے اور تیر ہے ساتھیوں کو اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھانا چاہئے۔'' کی سند میں میں میں سے کی میں کا سے کی اس کے اس کے ساتھے۔''

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ناجیہ والٹو کو اجازت مرحمت فرمائی کہا گرعاجز آجائے اور پیدل نہ جل سکے تو قربانی کے اونٹول پر موارجو جائے۔

ال سفر مبارک میں حضرت فاظمہ ڈاٹھا اور تمام امہات المونین تکائیلا نے مود جول میں تشریف فرما کر ربول اللہ کاٹیلا کی مصاحبت کا شرف عاصل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سفر میں ربول اللہ کاٹیلا کے ساتھ بے حماب صحابہ کرام ڈٹیٹھی جمع تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام ڈٹیٹھی تمراہ تھے جب کہ ایک اور دوایت کے مطابق تعداد نوے ہزارتھی، اور ایک اور قوی روایت کے مطابق صحابہ کرام ڈٹیٹھی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزارتھی۔

ناقة الهي تو پھرلبيك فرماني:

ترجمہ: "ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں تیرا
کوئی شریک ہمیں ہم حاضر ہیں ہرتعریف سرف تیرے لیے ہے اور
ہرتعمت تیری ہے 'سلطنت بھی تیری ہے 'تیرا کوئی شریک ہمیں ۔'
داوی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بیچھے اور دائیں بائیں دیکھا'جہال
عک نگاہ جاتی تھی انسانوں کا ہی جنگل نظر آتا تھا۔ ربول الله تائیلی کی زبان اطہر سے
لیک کی صدابلند ہوتی تو ہر طرف سے اس کی بازگشت سے اردگر دیے میدان اور بہاڑ
گوئے اٹھے۔ ربول الله تائیلی ہم فرمایا کہ بلند آواز سے تبدیہ فرماتے تھے' یہاں تک کہ تمام صحاب
کرام پھی من لیتے تھے اور حکم فرمایا کہ بلند آواز سے تبدیہ ہوکیونکہ حضرت جبرائیل بلیک میرے پاس آئے ہیں اور وہ کہدرہے ہیں کہ اسپے صحابہ کرام پھی ہی شک سے تا میں بلند
میرے پاس آئے ہیں اور وہ کہدرہے ہیں کہ اسپے صحابہ کرام پھی شک سے تا میں بلند

سفر کی منازل کے کرتے ہوئے دسول الله کاٹی آئے ذی طویٰ کے مقام پر پہنچے اور فجر کی نماز اس مقام پر ادافر مائی ۔ حضرت ابوبکر الصدین مٹائٹ کی صاحبرادی حضرت اسماء ڈاٹیٹاروایت فرماتی ہیں:

''میرے والدمحرم نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ کائیآئی سے عرض کی کہ وہ اون جس پرزاد راہ لادتے ہیں میرے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کاٹیآئی کا توشہ مبارک اس پرلاد دوں۔'
رسول اللہ کاٹیآئی نے اس درخواست کو قبول فر ما یا اور ارشاد فر ما یا:
''آٹا' متواور کھجورزاد راہ کے لیے تر نتیب دے کراوٹ پرلاد اجائے۔'
چنانچہ اسی طرح ہوا اور صرت ابو بکر الصدیات مٹائنڈ نے اپنے ایک غلام کو پہنا دیا۔اس مفر کے دوران ایک رات غلام نے اتر کراوٹ کو بٹھا دیا اور سوگیا۔

جب بیدار ہوا تو اسے اونٹ دکھائی نہ دیا۔غلام پکارتا ہوا اسپے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتا تھا۔ جب رسول الله کا فیڈیڈ کی منزل جرح پراتر ہے ہوئے تھے اورظہر کی نماز کا وقت تھا، حضرت ابوبکر الصدیل ڈگائڈ اسپے غلام کے بہنچنے کا شدت سے انتظار فرمار ہے تھے۔ جب وہ غلام بہنچا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر الصدیل ڈگائڈ نے اس سے دریافت فرمایا:

"اونٹ کہال ہے؟"

اس نے کہا:

"وه مجھے ہے گم ہوگیا ہے۔'

اس پرحضرت ابو بکرالصدیلق ڈٹاٹنڈا ٹھے اور تادیب کے طور پراسے مارنے لگے۔ یہ دیکھ کررمول اللہ ٹاٹنڈیلئے سے مسلم فرمایا اورار شاد فرمایا:

"محرم كوديكھوكىيا كرر ہاہے۔"

روایات میں آتا ہے کہ بنی سالم سے آل فضلہ کو جب خبر ملی کہ دسول اللّٰہ کا تائیج اللّٰہ کا تائیج اللّٰہ کا تائیج کے کا اونٹ کم ہوگیا ہے تو تھجوروں بنیراور روغن کا ایک پیالہ انہوں نے دسول اللّٰہ کا تائیج کے لیے جیجا ۔ آپ کا تائیج کے ارشاد فرمایا:

"اے ابو بکر ( رٹائٹ )! آؤالٹد تعالیٰ نے ہمارے لیے پائیزہ غذا بھیج دی ہے۔''

> "اے ابوبکر ( ولٹیٹئ) اطمینان کرؤیہ معاملہ ہمارے اور غلام کے ہاتھ میں نہیں اوراس میں اس کا کوئی قصور نہیں ''

"یارسول الله کالیالیا"ہم نے سنا ہے کہ آپ کالونٹ گم ہوگیا ہے۔اس کے بدلے میں اسے قبول فرمائیں۔" ای دوران حضرت صفوان معقل اسلی ڈٹاٹیڈرسول الله کاٹیڈیل کے محشدہ اونٹ کو تلاش کرکے لے آئے اوراس کو بٹھا کرحضرت ابو بکرالصدیل ڈٹاٹیڈ سے کہا: "دیکھ لیں'اس اونٹ پرجوسا مان لدھا ہوا تھا'ضائع نہیں ہوا؟"

انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہتمام تھیک ہے سرف ایک پیالہ جس ہے ہم پائی پینے تھے وہ موجو دہمیں ہے۔فلام نے کہا کہ وہ پیالہ میرے پاس ہے۔ضرت ابوبکر العدیق ڈائٹڈ نے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا۔ دسول اللہ کاٹٹکراد ان کیا۔ دسول ان کیا کہ کیا کہ کاٹٹکراد ان کیا کہ کیا کہ کاٹٹکراد ان کیا۔ دسول ان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کاٹٹکراد ان کیا کہ کہ کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا

"الله تعالیٰ نے ہمارے اونٹ کو تیج وسلامت ہم تک پہنچادیا ہے۔ تم اسپے اونٹ کو اپنی ضروریات میں خرج کرو۔" پھر آپ مالٹائیل نے اس کے لیے خیرو برکت کی دعافر مائی۔ حضرت معد دلائٹی نے کہا:

"یارسول الله کالله آلیم ارسے جن اموال میں آپ کالله آلیم تصرف فرماتے بین ممادے زدیک وہ اس مال سے جو ہمارے پاس باقی ہے زیادہ مجبوب ہے۔'' رسول الله کالله آلیم نے فرمایا:

"تم نے سے مہاہے بھے بشارت ہوکہ تو کامیابی اور فیروز مندی کو

پہنچا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے عمدہ اخلاق اور اچھی صفات یعنی کرم و مروت تجھے عطافر مائی ہے۔'' اس پر حضرت معدر ڈٹائیئئے نے اللہ تعالیٰ کاشکراد اکیا۔

رمول الله تائيل في علوى سے روانه ہوكر مقام سرف ميں بينج بہال سے مكه مكرمه صرف جي الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله على

"رمول الله طالقی اسپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے گئے تھے۔ ای طرح اور بھی اشراف قربانی کے جانور ساتھ لے گئے تھے۔ جب مقام سرف میں بہنچ تو آپ طالی انے حکم فرمایا: "جولوگ قربانی کے جانور نہیں لائے وہ عمرہ کرکے احرام کھول دیں۔" حضرت عائشہ صدیقہ ذاتی انے فرمایا:

"ای دن میں ایام سے ہوگئی۔رسول الله کالله الله میرے پاس تشریف لاستے تو میں رور ہی تھی۔ آ ب کاللہ الله کالله الله کالله الله کالله الله کالله کار

میں نے عرض کیا:

"جى بال كاش مين ال سال سفر مين آب كالله الله التحديدة في " آب كالله الله الدار شاد فر ما يا:

"به بات ہرگز ندہو بیالغدتعالیٰ نے حضرت دم علیم کی بیٹیوں کے لیے گھا ہوا ہے۔ تم تمام وہ مناسک ادا کرستی ہوجو حاجی ادا کرتے ہیں کہا ہوا ہے۔ تم تمام وہ مناسک ادا کرستی ہوجو حاجی ادا کرتے ہیں ہیں اللہ کا طواف نہ کرنااس بناء پرکہ وہ سجد بیس ہے اور حائف کو مسجد بیس داخل ہونا جائز نہیں ہے۔''

جب رمول الله کالیا باب بنی شیبه پر پہنچے، جسے باب اسلام بھی کہا جا تا ہے، تو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی دعا پڑی ۔

اس کے بعد رسول اللہ کانٹی مسجد الحرام میں تشریف لائے اور میدھے فانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔فانہ کعبہ کا طواف کیا 'جراسود کو اسلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔ رسول اللہ کانٹی ہوا وال میں بہلی تین مرتبہ تیزی سے چلے اور آخر میں سکون اور آرام سے گئے۔اس وقت ردائے مبارک کو دا ہنی بغل پاک سے نکال کر بائیں کندھے بردوالا۔ہرمرتبہ جب جراسود کے مقابل ہوتے تو اپنی کلای سے اشارہ فر ماتے جو آپ ساٹی آرام سے درمیان یہ دعافر ماتے ہو آپ کے درمیان یہ دعافر ماتے :

رَبَّنَا أَتِنَا فِي النُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْإَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَنَا النَّادِ ( ) عَنَا النَّادِ ( )

خانه کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر رسول الله کاٹلیآئی مقام ابرا ہیم کی طرف متوجہ ہوئے اوراس مقام پرآپ کاٹلیآئی نے یہ آبت کریمہ پڑھی: ترجمہ: "مقام ابرا ہیم کوسجدہ گاہ بناؤیہ"

اس مقام پر رسول الله تائی آنها نے دور کعت نماز ادا فرمائی اور مقام ابراہیم کو الله علی آنها نہا کے بعد الله الکفرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ رسول الله تائی آئی جب نماز کی یاای الکفرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ رسول الله تائی آئی جب نماز کی ادائی فرما جی تو پھر جمرا سود کے قریب آئے اور اسے اسلام کیا، اور باب الصفاسے باہر نکلے اور کوہ صفائی طرف روانہ ہوئے۔ جب کوہ صفائے نزد یک چہنچ تشریف لاتے تو بہر تیں میارکہ تلاوت فرمائی:

ترجمه: "سبے شک صفااور مروه الله کی نشانیول میں سے ہیں۔" (البقره: ۱۵۸)

اس کے بعدا پ النالیا نے ارشاد فرمایا۔

"میں اس چیز سے ابتدا کرتا ہول جس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے۔"

آپ النظیم النظیم اورمروه کے درمیان سات مرتبہ می فرمائی ۔جب صفا

يرآ ئے تو قبله کی جانب رخ انور فرمایااور خانه کعبه کو دیکھ کر فرمایا:

ترجمہ: "اللہ کے مواکوئی عبادت کے لائق نہیں ۔وہ ایک ہے اور اس کا

کوئی شریک ہیں سلطنت اسی کی ہے اور حمد بھی اس کے لیے

زیباہے۔وہی جلاتاہے اور مارتاہے اور سب چیزول پر قذرت

رکھتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔وہ ایک

ہے۔اس نے اپناوعدہ پورا کیا اور اس نے اسپنے بندہ کی مدد

فرمانی اورا کیلے تمام گروہول کوشکست دے دی ۔"

فرمائی ۔جب سعی سے فارغ ہوئے توارشاد فرمایا:

"جن شخص کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ احرام ترک کر

دے اور حلال ہوجائے۔"

جب بعض صحابه كِرام إلى المنظمة المسين كلنا كرال كزراتو فرمايا:

"ا گرمیرے ساتھ ہدی مہوتی تو میں بھی ملال ہوجا تا۔"

حضریت فاطمه فٹا اوربعض امہات المونین ٹٹاٹٹا کے ساتھ بدی ہمیں تھیں

اس كيه والم موكيس حضرت عائشه صديقه والنفايان فرماتي بين:

"جب رسول النُديَّ اللهُ مكم مكرمه مين واخل بوستة وجن لوكول ك

یاس قربانی کے جانورہیں تھے انہوں نے عمرہ ادا کر کے احرام

کھول دیہے۔ پھر جب قربانی کادن آیا یعنی ذی الجحہ کی دمویں

تاریخ تومیرے لیے گائے کا بہت ما گوشت آیا۔ میں نے کہا: "یکیا ہے؟" ایک نیا

لوگول نے بتایا:

روایات میں آتا ہے کہ جب رسول الله کاٹیا نے اپنی ازواج مطہرات نٹائیل کو حکم دیا کہ وہ عمرہ ادا کرکے احرام کھول دیں توازواج مطہرات نٹائیل نے کہا:
"یارسول الله کاٹیلیل ممارے ساتھ احرام کھولنے میں آپ کاٹیلیل کو کون ساامر مانع ہے؟"

آب الله المنظر المادفر مايا:

"میں قربانی کے جانور ساتھ لایا ہول ۔اس کیے میں اس وقت تک احرام نکھولول گاجب تک کہ قربانی نہ کرلول ۔"

ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول الله کانٹی آبا نے حضرت علی دلائٹ کو خران کی طرف بھیجا تھا۔ پھروہ آپ کانٹی آبا کے پاس مکہ مکرمہ میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ احرام باند ہے ہوئے تھے، اور چند اونٹ رسول الله کانٹی آبا کے ہدی کی نیت سے ان کے ساتھ تھے۔ رسول الله کانٹی آبا نے ان سے پوچھا:

"جبتم نے احرام باندھاتھا تو کیانیت کی تھی؟" حضرت علی ملائظ نے عرض کیا:

"یارسول الله کاللهٔ آیونکه آپ کاللهٔ آیا نسب مقالهٔ میں تھا کہ میں تھا اللہ میں تھا اللہ میں تھا اللہ میں تھا اللہ میں مقالہ اس وقت میں نیت کروں چنا نجیہ جس وقت میں نے احرام باندھا تھا۔ اس وقت نیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللهٔ میں وہ احرام باندھتا ہوں جو نیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللهٔ میں وہ احرام باندھتا ہوں جو

"اے علی ( رائٹو ) میں نے ج کا احرام باندھا ہے اور قربانی کے عانور اسپنے ساتھ لایا ہول تو اسپنے احرام پر ثابت قدم رہ اور ہدی میں میراشریک ہو۔"

جب مكهم كمرمه مين تشريف لائے تو رسول الله مَنْ اللَّهِ كَا تُوار ہے بدھ تك جار روز گزر گئے توجمعرات کے دن مورج کے بلند ہونے کے بعد جاشت کے وقت منی کی طرف روانه ہوئے۔جب منیٰ میں پہنچے تو تو قف فرما کرنمازظہر وعصر ادا فرمائی اور رات و ہیں گزاری ۔ دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے بعد منی سے عرفات کی طرف تشریف لے گئے عرفات کے قریب ایک مقام نمرہ پر چینچے۔اس جگہ آپ سائٹالیا کے حكم سے ایک خیمہ لگایا گیا۔ آپ مناطق این اسے اس خیمہ میں نزول فرمایا۔ نمرہ کے مقام پر رسول النُدسَاتُ لِيَهِ ابنی سواری قصویٰ پرسوار ہوئے اور بطن وادی میں تشریف لائے، اور اى حالت مين نهايت فصيح ولمن خطبه ارشاد فرمايا ـ اسيخ خطبه مين آب ماليا والمايا: "لوگو! تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں قیامت تک کے لیے اس عزت وحرمت کی سخق میں جس طرح تم آج کے دن اس مہینداوراس شہر کی حرمت کرتے ہوتمہیں معلوم ہونا جاہئے اور آگاہ ہو جاؤ کہ جاہلیت کے طور طریقے میرے قدمول کے بیجے بیں اور ہروہ خون جو اسلام سے پہلے ہوا اور اس کے وارث بدلے کے دریے ہیں وہ ختم اور باطل ہے، اور سب سے يہلے بيس اسيخ خاندان ميں سے ربيعہ بن مارث بن عبدالمطلب كا

خون باطل کرتا ہول جوکہ میرے باپ کے بھائی کا بیٹا ہے۔ میں جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے عباس بن عبدالمطلب کا مودختم کرتا ہول۔ اسيينے غلاموں كا خيال ركھؤ جوخو د كھاؤ وہى انہيں كھلاؤ'جوخو ديہنو و ہی اہمیں بہناؤ عورتول کے بارے میں اللہ سے ڈرو جس طرح تمہارے حق عورتول پر ہیں اس طرح عورتوں کے حق تم پر ہیں۔' "اے لوگو! میں تم میں وہ چیز چھوڑے جارہا ہوں جے مضبوطی سے پیکوے رہو گے تو تھی گمراہ نہیں ہو گے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بنمیرے بعد کوئی اور پیغمبر ہے اور بہ کوئی نئی امت وجو د میں آنے والی ہے۔خوب ن لؤاسینے پرورد گار کی عبادت کرو۔ پنجگا نه نماز کے پابند رہو۔ ماہ رمضان کے روز سے رکھؤ مال کی زکوٰۃ خوشدلی سے دیا کرو۔خانہ خدا کا جج بجالاؤ۔اسینے اولیائے امود کی اطاعت کرو ۔ان اعمال کی جزایہ ہے کہا سینے پرور د گار کی جنت میں داخل ہو ماؤ کے ''

"ہم اس روزگواہی دیں کے کہ آپ کاٹیائے کے اللہ کا بیغام پہنچادیا اور اینافرض ادا کر دیا۔" "اےاللہ تو گواہ رہنا''

ال كے بعد آپ تائیل نے فرمایا:

"جواس وقت موجود میں وہ انہیں سادیں جواس وقت موجود :

نېيں ہیں۔''

يھرفرمايا:

"اسے سلمانو! تین چیزی سینول کو کینول سے پاک کرتی ہیں۔ ایک عمل میں اخلاص دوسرے مسلمان کی خیرخوائی تیسرے مسلمانوں کی جماعت کولازم پرکونائے

جب رسول الله کالی الله کالی الله کالی الله کالی کا دان اقامت کهه کرظهر کی نماز کے لیے حکم فرمایا۔ چنانچ جفرت بلال الله کالی نے ادان اقامت کهه کرظهر کی نماز باہماعت ادائی پھراقامت کہی اور عصر نماز جماعت سے ادافر مائی۔ اس کے بعد رسول الله کالی این سواری پر سوار ہوئے اور دامن کوہ عرفات میں جسے جبل رحمت کہتے ہیں الله کالی الله کالی الله کالی الله کالی الله کالی کے بعد رسول الله کالی الله کالی کے باری کے دورج کہ مورج عروب ہوگیا۔ حضرت ابن عباس دلی ہوئی بیان اور اس جگہ پر اس قدر می ہر کہ مورج عروب ہوگیا۔ حضرت ابن عباس دلی ہوئی بیان فرماتے ہیں:

"جب رمول الله طالقيل الله مقام پر تھہرے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ طالق اللہ عالم کے دست مبارک اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کواپینے جہرے اقدی کے نزد میک لائے ہوئے تھے اور اور ان کواپینے جہرے اقدی کے نزد میک لائے ہوئے تھے اور فرماتے تھے رسب سے اضل دعا جومیرے اور مجھ سے پہلے تمام فرماتے تھے رسب سے اضل دعا جومیرے اور مجھ سے پہلے تمام

انبیاء کرام نین کے نزد بک اس دن پڑھنے کے بارے میں ہے وہ یہ ہے:

لا اله الا الله وحدى لاشريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير.

عرفه كے دن قرآن پاک كى يہ آيت كريم نازل ہوئى: اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَثْمَنَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىٰ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴿

ترجمہ: "آج میں نے مکل کردیا ہے تمہارے لیے تمہارادین اور پوری
کردی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پیند کرلیا ہے تمہارے
لیے اسلام کو بطوردین ۔" (سورہ المائدہ، آیت: ۳)

روایات میں آتا ہے کہ اس دن عرفات میں رسول اللہ کا اُلِی اُلِی قدر مُکم مورج محمل طور پر عزوب ہوگیا، اور اس کے بعد جب آب کا اُلِیَا ہے روانگی فرمائی تو حضرت اسامہ بن زید رفائی کو اپنارہ بن بنایا اور قصویٰ کی مہاراس طرح کھینچ ہوئے تھے کہ اونٹی کا سراس تکیہ تک بہنچ تا تھا جورسول اللہ کا اُلِیا کے کاوہ کے آگے رکھا ہوا تھا اور جب بلندی پر بہنچ تو تکیل کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تا کہ آسانی کے ساتھ چردھ سکے بھر فرمایا:

بلندی پر بہنچ تو تکیل کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تا کہ آسانی کے ساتھ چردھ سکے بھر فرمایا:

باندی پر بہنچ تو تکیل کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تا کہ آسانی کے ساتھ چردھ سکے بھر فرمایا:

''اے لوگو! آ رام سے چلوا طمینان سے رہؤ تیز چلنے میں نیلی ہمیں ہے اور عجلت میں پر ہیز گاری ہمیں ہے۔''

راستے میں ایک گھاٹی کے نز دیک سواری سے اتر کر وضو فرمایا۔ حضرت اسامہ رٹائٹؤ نے عرض کیا:

> "یارمول النّدگانیّیْن کیامغرب کی نماز ادافر مانے کاارادہ ہے؟" آپ کالٹیّائی نے ارشاد فر مایا:

''نماز آگے ہے'یعنی مزد نفہ میں عثاء کی نماز کے ساتھ اداکریں گے۔'
اس کے بعد آپ ٹائیٹی سوار ہوئے۔ جب مزد نفہ بینچ تو مغرب اورعثاء کی نماز ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ ادافر مائی۔ دات کو مزد نفہ میں قیام فرما یا پھر فجر کی نماز اول وقت میں ادافر مائی اور سواری پر سوار ہو کرمشعر ترام میں تشریف لائے۔ اس جگہ قبلہ رو کھڑے ہوگئی میں قارتو قف اس جگہ قبلہ رو کھڑے ، اور اس قدرتو قف فرما یا کہ اچی طرح روشنی ہوگئی میلوع آفاب کے بعدر سول اللہ ٹائیٹی آئے اس جگہ سے دوانہ ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ عید کی دات آخری دن عرفہ میں امت مسلمہ کے لیے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ عید کی دات آخری دن عرفہ میں امت مسلمہ کے لیے دعا کرکے بخش طلب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میں نے ان کے تمام گنا ہوں کو بخش دیا سوائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف میں مظلوم کا انصاف ظالم سے لوں گا۔ میں اللہ تائیٹی آئے نے ذاری کرکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی:

"یاالله! اگرتو چاہتا ہے کہ مظلوم کو جنت ظالم کے ظلم کے بدلہ میں دے وہ منظلوم راضی ہوجائے گااور ظالم کو نخش دے ی

اس دفعهاس دعا کا جواب نہیں آیا۔جب مز دلفہ میں اس دعا کو دو بارہ مانگا گیا تو جواب آیا کہ میں نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا:

رسول النُدمُنَّ النَّامِ النَّد النَّالِيِّ انتہائی خوش ہوئے اور تبسم فرمایا۔ یہ دیکھ کرحضرت ابو بکر الصدیلق ڈٹائٹۂ اورحضرت عمرالفاروق ڈٹائٹۂ نے عرض کیا:

> "شیطان تعین کو جب به معلوم جوا که میری دعا کومیری امت کے حق میں قبول فرمالیا گیا ہے اور ان کو بخش دیا گیا ہے تو اس بد بخت

لعین نے اسپ سر پر فاک ڈالنا شروع کر دی اور جینے و پکار اور ور اور جینے و پکار اور واو یلا کرنے اس کی اس حالت کو دیکھ کر میں مسکر ادیا۔"
رسول الله طائع آئے اللہ طلوع آفاب کے قریب منی کی طرف روانہ ہوئے۔اس مرتبہ آپ طائع آئے نے صرب فضل بن عباس رٹائٹ کو اپنار دیف بنایا اور صرب اسامہ بن زید رٹائٹ آپ طائع آئے اسلامی روانہ ہوئے۔اشائے داہ میں آپ کا ٹائٹ آئے اسے فرمایا:

"رمی کے لیے کنگریال چن لوجو چنے سے بڑی اور بادام سے چھوٹی ہوں یے"

حضرت فضل بن عباس ر النفظ نفر سات کنگریال زمین سے چن کر دمول الله منظر الله الله

آب النفاية في ارشاد فرمايا:

"بال-"

ابھی تھوڑا ساسفر ہے تھا کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت سامنے آئی اور اس نے عض تھا:

"یا رسول الله کانتیائی میری مال بهت کمزور ہے اور لاجارہوگئی ہے۔ اگراسے اونٹ پر باندھوں تواس کے مرنے کا ڈرہے ہیا میں اس کے مرنے کا ڈرہے ہیا میں اس کے بدلے میں جج ادا کر کتی ہوں۔ "
میں اس کے بدلے میں جج ادا کر کتی ہوں۔ "
آپ کانتیائی سے برمایا:

"اگرتیری مال پرقرض ہوتا تو کیا تواس کا قرضہ اتارتی ؟" اس نے عرض کیا:

"يارسول الله كَالْتَالِيمُ مِن صرورا تارتى "

آب مَا لَيْنَ اللهِ اللهِ المُعادِدُ ما يا:

" پھرتم اپنی مال کی طرف سے جے ادا کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اور اس کا ادا کرنا اولیٰ ہے۔"

رسول الند کا الله کا کے اسفل وادی میں جا تا تھا تیزی سے اس سے روانہ ہوئے۔ اس طرح منی کے اسفل وادی میں جاشت کے وقت تشریف لائے اور جمرالعقبہ کے سامنے جہنچے اور وادی کے درمیان کھڑے ہوئے اور سات کنگریال چید بحک ہے ہم کنگری کے چید بختے وقت تکبیر کہی۔ اس روزمنی میں خطبہ پڑھا جوعرفہ کے دن کے خطبہ کی مانندخون مال اور عرب کی حرمت پر شمل تھا، اور دوال کے نگلنے اور اس کی جینت اور دیگر پندونسائے پر شمل تھا۔ اس کے بعد فرمایا: اور دوال کے نگلنے اور اس کی جینت اور دیگر پندونسائے پر شمل تھا۔ اس کے بعد فرمایا: "تم پر لازم ہے کہ ان احکام کو عاضر غائب کو پہنچا دے۔"

پھرارشاد فرمایا:

"لوگو! آقر جي کے مناسک سيکھ لو بهوسکتا ہے که آئندہ سال ميں جي كوند آقل ''

ال کے بعد آپ کاٹیا تھے تربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ مقام کی کے بازار کے درمیان واقع ہے۔ رسول اللہ کاٹیا تھے تربانی کے اونٹ اور وہ اونٹ جوحضرت علی ولاٹیڈ کے آئے تھے ان کی تعداد سو کے قریب پہنچی تھی۔ رسول اللہ کاٹیا تیا ہے ان بیل سے اپنی عمر مبارک کے سالوں کی تعداد کے مطابق تر یسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ باتی اونٹ ذبح کرنے کے لیے حضرت علی وٹاٹیڈ کو دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ باتی اونٹ ذبح کرنے کے لیے حضرت علی وٹاٹیڈ کو

حکم فرمایا که وه قربانی کریں اور ان کو بدئ میں شریک فرمایا۔ پھر حکم فرمایا کہ ہرایک اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر دیگ میں ڈال کر پکائیں۔ پھر رمول الله کائیآئیل نے گوشت اور اس کے شور ہے کو صفرت علی رفائیڈ کے ساتھ تناول فرمایا اور حضرت علی رفائیڈ کو حکم فرمایا کہ ان اونٹول کی کھالول اور گوشت کو مما کین اور غرباء میں تقلیم کریں اور قصابول کو اس میں سے کچھ ہددیں اور ان کی اجرت اپنے پاس سے ادا کریں۔ اور قصابول کو اس میں سے کچھ ہددیں اور ان کی اجرت اپنے پاس سے ادا کریں۔ اس کے بعد آپ کا ٹیڈیٹا نے صلاق کو طلب فرمایا۔ حضرت معمر بن عبداللہ قرش دائیڈ شرا اہاتھ میں پیکو کر رمول اللہ کائیڈیٹا کے سر اقدس کے نزد کیک کھڑے ہوئے تو آپ کائیڈیٹا نے ساز اور ارشاد فرمایا:

"اے معمر ( رائٹین ) اللہ تعالی نے تمہیں رسول اللہ کاٹیائی کے زمہ گؤش پر قادر بنایا حالا نکہ تمہارے ہاتھ میں استراہے۔'' گوش پر قادر بنایا حالا نکہ تمہارے ہاتھ میں استراہے۔'' اس پر حضرت معمر بڑائیئے نے عض کیا:

"یارسول الله کاللهٔ آلیم میرایبهال کھڑا ہونا اور اس مقام کی قدرت حاصل کرنا یقینا جھ پر الله تعالیٰ کا حاصل کرنا یقینا جھ پر الله تعالیٰ کا احسان و کرم ہے۔"

رسول الله كالنيايي في ارشاد فرمايا:

"تم کھیک کہتے ہو۔ یہاس کی عظیم معتول میں سے ہے۔"

اس کے بعد جب موتے مبادک تراشے گئے تو آپ ٹائٹے اِنے اسے نصف موتے مبادک حضرت ابوطلحہ انصادی ڈائٹے کو مرحمت فرمائے جو حضرت ام کیم ڈاٹٹو کا کے موجو میں اور وہ حضرت اس بن مالک ڈائٹو کے والد ہیں۔ دوسرے نصف موئے مبادک از واج مطہرات اور تمام صحابہ کرام ڈٹٹیٹیٹیس تقتیم فرمائے۔ ہرایک کو ایک یا دو بال مبادک ملے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹو نے رمول اللہ مائٹے آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹو نے رمول اللہ مائٹے آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹو نے رمول اللہ مائٹے آتا ہے

درخواست کی کہ یارمول اللہ طالقیائی اینی بیٹائی مبارک کے موسئے مبارک مجھے عنایت فرمائیں تاکہ میں ان سے برکت حاصل کروں۔

اس کے بعدرمول اللہ کا ایک کو کھینے واگر مجھے یہ خوف نہ اسے اور فر مایا:

ہوتا کہ لوگ تم پر ہجوم کریں گے قیمیں تہارے ساتھ پانی کھینے آ۔"

ہوتا کہ لوگ تم پر ہجوم کریں گے قیمیں تہارے ساتھ پانی کھینے آ۔"

ہورپانی کا ایک ول رمول اللہ کا لیے خومت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ کا لیے اس میں سے کچھ پانی نوش فر مایا اور باتی چاہ و زمزم میں وال دیا گیا۔ جب مول اللہ کا لیک ججھے بانی نوش فر مایا اور باتی چاہ و زمزم میں والی دیا گیا۔ جب طرف سفر کا آ فاز فر مایا۔ راستے کی ممافت طے کرتے ہوئے تو اس منزل میں تھم کر کمانظہرادا ورمیان واقع جفد کے نواح میں منزل فدر ہم میں کینچے تو اس منزل میں کھم کر کمانظہرادا فر مایا:

درمیان واقع جفد کے نواح میں منزل فدر ہم میں کینچے تو اس منزل میں کھم کر کمانظہرادا فر مایا:

فر مائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام ڈیٹھین کی جانب رخ انور کر کے ارشاد فر مایا:

"کیا میں مومنوں کے نفوس سے ان سے زیادہ قریب و مجبوب

ہمیں ہوں۔"

ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گائی اللہ نے فرمایا:
"محویا مجھے عالم بقامیں بلایا ہے اور میں نے قبول کرلیا ہے آگاہ ہو
جاؤکہ میں تم میں دوعظیم چیزیں چھوڑے جارہا ہوں جو ایک
دوسرے سے عظیم تر ہے۔ ایک قرآن مجیداور دوسری میری اہل
بیت۔ دیکھومیرے بعدتم ان دونول چیزوں میں احتیاط کرنا کہ
بیت۔ دیکھومیرے بعدتم ان دونول چیزوں میں احتیاط کرنا کہ

کس طرح تم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہواور کیسے ان کے حقوق ادا کرتے ہو۔ یہ دونول چیزیں میرے بعدایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہول گئ بہال تک کہتم حوض کو ڈ کے کنارے مجھ سے ملو گئے۔"

اس کے بعد آپ ٹاٹیڈ نے ارشاد فرمایا:

اس کے بعد آپ ٹاٹیڈ نے ارشاد فرمایا:

اس کے بعد رسول اللہ ٹاٹیڈ نے ضرت علی ٹاٹیڈ کاہاتھ پرکو کرارشاد فرمایا:

اس کے بعد رسول اللہ ٹاٹیڈ نے ضرت علی ٹاٹیڈ کاہاتھ پرکو کرارشاد فرمایا:

اس کے بعد رسول اللہ ٹاٹیڈ نے نے ضرت علی ڈٹاٹیڈ کاہاتھ پرکو کرارشاد فرمایا:

ٹیس اے اللہ! تو بھی اسے دوست رکھ جوان کو دوست رکھے اور

اس کو دشمن رکھ جوعلی (ڈٹاٹیڈ) کو دشمن رکھے۔''

جہت الو داع سے واپسی کے وقت آپ ٹاٹیڈ نیا نے ایک رات ذوالحلیفہ میں

قیام فرمایا اور پھرمدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔

## تختابيات

| قطلانی مواہب لدنیہ                                      |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| ابن سعد                                                 |           |
| ابن ہشام                                                |           |
| ابن جوزی                                                |           |
| سيره النبي مناطقة ليلخ                                  | <b>©</b>  |
| محدر سول الله من الله الله الله الله الله الله الله الل |           |
| مدارج النبوت                                            | <b>*</b>  |
| جمال مصطفى منافذة لم                                    | •         |
| ر سول ا کرم مانشارین کی سیاسی زندگی                     | <b>\$</b> |
| رحمت عالم تأفير في                                      | <b>©</b>  |
| الوفا                                                   |           |
| عبد رسالت مآب تا شاران                                  | •         |
| تقهيم القرآن                                            | <b>*</b>  |
| پیارے نبی مالند اللہ کا بیارا بیکن                      |           |

| پیارے نبی مالفالیا کا پیاراعهد شاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| پیارے نبی منافظ کے پیارے غزوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| تاریخ اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| رحمة اللعالمين سألفائيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| محدر رسول التدمين التياني التدمين التياني التعالي التع |   |
| ر سول رحمت مناطقة المناخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| نبی آخرز مال می النی آلین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| سيرت رسول عربي سلطة النباغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₩ |
| محسن انسانيت مالينياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| آفاب نبوت كَانْتُولِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| حضرت محمد ما شاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € |











